

### بماشارخن ارجم مملے اسے بڑھے

بیائی سلم هقیقت ہے کہ اخروی نجات کے لحاظ سے مقائد کو اٹمال پر فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ اگر انسان کشر نیک اٹمال کا ذخیرہ جمع کرلے لیکن اس کے مقائد میں فساد ہوتو بیذ خیرہ کچرے کا ڈھیر فابت ہوگا اس کے برتکس اگر کسی کے نامہ اٹمال میں نیکیوں کی قلت اور گنا ہوں کا انبار ہولیکن و وہتو فیش الی عقائد کی در تقی کی دولت سے مالا مال ہوتو مغفرت و نجات کی تو کا امید ہے۔

۔ ای بات کے پیش نظرعا، اہل سنت نے عقائد کے موضوع پر بہت کچھ لکھا۔ بھی اق عوام اہلسنّت کوعقائد باطلعہ سے محفوظ رکھنا مقصود بالذات رہااور بھی نظریات حقد کی حقانیت پرروشنی ڈال کران کے قلوب کواپنے عقائد کے بارے میں مطمئن کرنامطمع نظر بنا۔

ای منتمن میں دو بہترین کتابیں بنام'' زلزلہ'' اور'' تبلیغی جماعت'' بھی تحریر کی گئیں۔
ان کے حرزر کی انقلم جناب مولا ناار شدالقادری صاحب بیں۔ ان کتابوں کی بینخو لیا ہے
کہ عقا کد الجسنّت والجماعت کوخود کا لغین کی زبان وقلم ہے درست نابت کر کے دکھایا گیا
ہے نیز انہیں کے ذریعے ان عقا کہ پر کئے گئے اعتر اضات کے پر شچے بھی اس انداز سے
اڑائے گئے بین کہ دنیا کے سنیت کو ایک خراش بھی نہیں آئی جب کہ دنیائے دیو بندیت
لبولہان نظر آتی ہے۔ غرض بیا کہ فق کے متلاثی کے لیے ان کتب کا مطالعہ بہت ضروری

۔ سابقہ اددار میں بیر کتابیں علیحدہ علیحہ وجھتی رہی ہیں۔ مکتبہ اعلیٰ حضرت نے افادیت محسوس کرتے ہوئے انہیں ایک ساتھ مجھاپ دیا ہے۔ اس کے ملاوہ بیا ٹیڈیشن درئ ڈیل خصوصیات کا حال ہے۔ (۱) سابقہ ایڈیشنوں بی خالفین کی کتب کے تمام تر حوالے ہندوستان بی طبع شدہ
سن ہوں کے نظر آتے تھے۔ جن کی بناء پر پاکستان بیں موجود کی شخص کے لیے اسلی کتاب
سے ذکورہ عمارت کا حصول ممکن نہ تھا۔ ہم نے ان عمارات کی پاکستانی کتب کے اعتبار سے
تخ تئ کے لیے کم ویش اٹھارہ ہزار کی کتب خرید کر اور بہت محنت کے ساتھ مطالعہ کرکے
تقریبا تمام سفحات کے نمبر پاکستان بیں چھپنے والی کتب کے مطابق کر دیے ہیں۔ اب
موجودہ سفحات کے نمبر کے ذریعے اصل کتاب سے عمارت تفاش کرنا مشکل نہ رہے گا۔
ہاں بھن حوالہ سابقہ حالت میں رکھنے پڑے۔ اس کی دو وجو ہات تھیں۔ (i) کتب نظل
عیس۔ (ii) اگر ملیں تو خائن حضرات نے ان عمارات کو اصل کتاب سے نکال دیا۔

(2) کمپوزنگ نے سرے ہے اور توجہ کے ساتھ کرائی گئی ہے جس کی بناء پر سابقہ اغلاط درست ہوگئی ہیں۔

(3) کافند اور چھپائی کا معیار اعلیٰ رکھا گیا ہے جب کداس کے مقابلے میں قیمت بہت کم رکھی گئی ہے۔

امید ہے کہ مکتبہ اعلیٰ حضرت کی اس کوشش کوملمی حلقوں بیں بنظر تنسین ویکھا جائے گا اور مطالعہ فریائے والے قار کین کرام اس سلسلے بیں مفید مشوروں سے نوازنے بیں بخل سے کام نہ لیس گے۔

الله تعالى جارى اس كوشش كواين بارگاه مين قبول فرمائے۔

غادم مکتبه املی دعنرت محمد اجمل قاور می 27-03-2002



#### سبب تاليف

میری بیتالیف می خاص عنوان پرکوئی فئی تصنیف نبیں ہے بلکہ بیا یک استفاقہ ہے ہے ہیں نقوم کی عدالت ہیں پیش کیا ہے استفاقۂ کا مضمون میہ کہ دیندو پاک ہیں مسلمانوں کی اکثریت انبیا ، واولیا ، کے بارے ہیں میر عقیدہ رکھتی ہے کہ خدائے ان نفوی قدمیہ کو فیجی علم وادراک کی مخصوص قوت عطاکی ہے جس کے ذرایع انبیلی مختل اور چیچے ہوئے احوال کا انکشاف ہوتا ہے یونجی خدائے قدیم نے انبیل کا روبار ہتی ہیں تصرف کا بھی اختیار مرحت فرمایا جس کے ذرایعہ وہ مصیب زدوں کی دیمیری اور گھوت کی حاجت روائی فرماتے ہیں ۔

اب اس طبطے میں علمارہ یو بند کا کہنا ہے

كى انبيا، واولياء كى تى مى اس طرح كاعقىد وركهنا شرك اوركفر --خدائے نى نىس علم غيب عطاكيا ب اور نەتصرف كاكوكى اختيار بخشا ب-

سیمونی بری کمی تلوق میں بھی جو اس طرح کی کوئی قوت تشلیم کرتا ہے وہ خدا کی سفات میں اے شریکے تخمیراتا ہے وہ معاذ اللہ بالکل جاری طرح مجبور: بے خبراور ناداں بندے ہیں خدا کی چھوٹی یا بردی کمی تلوق میں بھی جو اس طرح کی کوئی قوت تسلیم کرتا ہے۔ ایسا محض تو حید کا عمالف، اسلام کا محکراور قرآن وحدیث کا باغی ہے۔

استفاقہ ہیں کرنے کا موجب بیامرے کہ علائے ویو بندگا بیدسلک اگر قرآن وحدیث پر بنی ہے تو آئیں ہرحال میں اس پر قائم رہنا چاہیے تھا یعنی جن مقیدوں کوانہوں نے انجیا وواولیا ، کرچن میں شرک مجھا تھا آئیں ساری گلوق سرح تی میں شرک مجھنا چاہیے تھا لین بید کیسا اعرام اس اور مقید و تو حید کے خلاف یہ تقی شرمنا کے سمازش ہے کہ ایک طرف وہ جن باتوں کو قرآن وحدیث کے حوالے سے انہیا و والیا ہ کرچن میں شرک اور مخالف تو حید قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف و و انہی یا توں کو اپنے گھر کے ہزرگوں سے تن میں بین اسلام تھے ہیں

اس کتاب کے مندرجات کے ذریعہ میں سلمانوں کی عدالت سے صرف اس بات کا فیصلہ جا بتا ہوں کہ جن یا توں کوعلائے ویو بندانجیا ، داولیا ہ کے حق بیس شرک قرار دیتے ہیں اگر و وقر آ ان وحدیث کی روے واقعۃ شرک میں تو گارانیوں نے اپنے گھر کے بزرگوں کے تق میں کیوں جائز تغیر الیا ہے اور اگر قرآن وحدیث کی روے شرک قبیل میں تو انبیاء واولیاء کے حق میں انہوں نے کیوں شرک قرار دیا؟

تصویر کے پہلے درخ میں ویو بندی لا پی کے حوالے سے بید ٹابت کیا گیا ہے کہ ویو بندی حضر اے انبیا دواولیاء کے حق میں علم فیب اور قدرت واقعرف کا عقید وشرک اور مثانی وقو حید تھے میں اور تصویر کے دوسر سے درخ میں انبی کی کتابوں کے حوالوں سے بیٹابت کیا گیا ہے کہ علا ک ویو بندا ہے گھر کے بزرگوں کے حق میں علم فیب اور قدرت وقعرف کا عقید واشرک اور مثانی تو حید میں بچھتے

(نوت) تصویر کے دونوں رخوں میں دیو بندی کتابوں کے جینے حوالے دیے گھ ان میں رے ایک خوالے دیے گھ ان میں رے ایک خوال میں ایک خوالہ بھی غلاقا ہت کرنے پروس بڑاررو پے انعام کا اعلان کیا جاتا ہے ارشد القاور کی ارشد القاور کی

### تصوريكا يبلارخ

د يو بندي جماعت كالمام إول مولوي المعيل صاحب لكصة بين ا۔ جوکوئی یہ بات کے کہ پیغم خدایا کوئی امام یا بزرگ غیب کی بات جائے تھے اور شرایعت كاوب كى وجب مندت مندكت منصوره يزاجهوناب بلك غيب كى بات الله ك واكوئى جانباي ( تقوية الأنيان ص 48 مطبوعة اسلامي الأوي الاجور ) ٣- انمياء اوليا ، يا امام وشبيد ول كي جناب بين برگز بيعقيده ندر كھے كه دوغيب كي بات جائے میں بلک حضرت وقبری جناب میں مجی بیعقیدہ شد کے شان کی تعریف میں ایک بات کے ( تقوية الديمان م70 مطبوعة اسلامي ا كاوي الدور) ٣ \_ جوکوئی بيدونوي کرے کدميرے ياس ايما چيملم ہے کہ جب جس جا ہوں اس سے فيب کی بات معلوم کرلون اور آئندہ باتوں کومعلوم کرلیٹا میرے قابو میں ہے سودہ بڑا جھوٹا ہے کہ دعویٰ خدانی کا کرنا ہے اور جوکوئی کسی نبی ، ولی یا جن وفرشتہ کوانام یا امام زادے یا پیروشہید ، نجوی ور مال یا جفار کو پاقال دیکھنے والے کو پایر ہمن رقی کو پالجنوت و پری کواپیا جائے اور اس کے حق میں سے فقیدہ ( تغترية الإيمان ص 41 مطبوعه اسلامي ا كاد كي لا جور ) ر کھے سودہ شرک ہوجا تاہے۔ ٣\_ اور اس بات ميس (يعني فيب كي بات جائے يس) اوليا وانميا ، اور جن وشيطان ( تقوية الايمان عن 2 مطبوعه اسلامي ا كادمي الاجور ) اور بحوت و يرى يس يكوفر ق يس-۵۔ جو کوئی کی کام کا نام افتح بیٹے لیا کرے اور دور ونزدیک سے پکارا کرے یا اس کی صورت كاخيال بائد مصاور يول منجى كدجب من اس كانام لين اول ، ذبان سے ياول سے ياس کی صورت کا یااس کی قبر کا خیال با عمدها مول تو وجی اس کوخبر موجاتی ہے اور اس سے میری بات تیمیی نبیس رو عمقی اور جو پکھ بچھ پراحوال گزرتے ہیں جیسے بیاری وتندرتی ،کشائش وتھی ہمرنا، جینا، غم وخوشی سب کی ہروفت اے خبررہتی ہے اور جو بات میرے منہ نے لگتی ہے وہ سب سن لیٹا ہے اور جو خیال و وہم میرے دل بی گزرتا ہے وہ سے واقف ہے سوان پاتوں ہے مشرک ہوجاتا ہے اور اس ختم کی باتیں سب شرک میں خواہ میر مقید و انہیا ،

اولیاء سے رکھے خواہ دیرو شبید سے خواہ المام والمام زادے سے خواہ مجوت و پرگ سے پھرخواہ ایول سمجھے کہ بیہ بات ان کواپٹی ذات سے خواہ اللہ کے دیئے سے۔ فرض اس عقیدے سے ہرطرت شرک ٹابت ہوگا''۔ ( تقویۃ الا بمان س 22 مطبور اسلامی اکادی لا دور)

۲۰۰۰ پھوال بات میں بھی ان کو ہرائی نیس ہے کہ انشدسا حب نے غیب وائی افتیار میں و رہدی ہوکہ جس کے دل کے احوال جب چاہیں مطوم کر لیس باجس فیب کو جب چاہیں مطوم کر لیس باجس فیب کو جب چاہیں مطوم کر لیس کہ دو جیتا ہے یام گیایا کس شہر میں ہے یا جس آ کندہ بات کو جب ارادہ کرلیس دریافت کرلیس کے بیاں اوال و ہوگی یا تر ہوگی باس سودا کری میں اس کو فائدہ ہوگا یا ت ہوگا یا اس لڑا اگی میں فتح بادے کہ اس میں فتح بادے کہ اس سے فتح ہوں یا تھوئے کیسال میں فتح ہوں یا تھوئے کیسال میں اور تادان ہیں گ

ے۔"اللہ صاحب نے تغیر میں اللہ کو فرمایا کہ لوگوں سے کہددیں کہ فیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی فیس جائنا، نے فرشتہ نہ آدی نہ جن نہ کوئی چیز یعنی فیب کی بات کو جان لیمنا کسی کے اختیار میں نہیں"۔ میں نہیں"۔

۸ "موانہوں نے (ایعنی رسول خدانے) بیان کر دیا کہ جھے کو تہ کچھ قد دت ہے نہ پچھ فیب دانی میری قد رت کا حال تو بیہ ہے کہا تی جان و مال کے جی نفع دنتسان کا ما لک نبیل آقو دوسرے کا تو کیا کرسکوں ؟ اور فیب دانی اگر میرے قابوش ہوتی تو پہلے ہر کام کا انجام معلوم کر لیتا اگر بھلا ، و تا تو اس میں ہاتھ و ان اگر برامعلوم ، و تا تو کا ہے کواس میں قدم رکھتا فرض کہ قد رت اور فیب دانی جھے میں نہیں اور پچھ فدائی کا دعویٰ نہیں رکھتا فقاد ترفیم کا جھے کو ویوئی ہے۔

'' دیو بندی براعت کے دینی پیشوامولوی رشیداحمه صاحب کنگوی لکھتے ہیں۔ وا۔ جو گفس اللہ حل شاندہ کے سواعلم غیب کسی دوسرے کو ٹابت کرے وہ میٹنگ کا قر ہے۔ اس کی امات ادرای سے میل جول محبت ومودت سب قرام ہے"۔ ( فَأَوَى رَشِيدي 65 مطبوعات أيسيد من كان كراري) اا\_" علم غیب خاصر حق بنل شاند ہے"۔ ( فَأَوَىٰ رَثَيْدِيسُ 97 مطيوما اللَّهُ ايم سعيد سمجني كرا پِي) 11\_"اورعقيده ركفناكة ب(رسول الله عظف ) كِعلم غيب تفاصرت شرك ب"-( فَأَوَىٰ رَشِد بِينَ 103 مطيوعاتُ أيم معيد كم فَي كرايي ) ١٢\_"ا ثبات علم فيب فيرحل تعالى كوثرك مرتك ب" ( فَأُونُ رَشِيدِينَ 16 مطبوعاتُ أيم سعيد تميني كرا يل ) ۱۳ بررسول الله عظیم کے عالم الغیب ہونے کا مقتد ہے وہ ساوات حنفیہ ( لیمنی ائر احتاف) کے زویکے قطعاً مشرک و کافر ہے۔ ﴿ فَأَوْنَى رَثِيدِ بِينِ 87 مطبوعا نَثَمَّ المِهِ سِيمَ مِنْ كُرارِي ﴾ 10 ملم غیب خاصر فق تعالی کا ہے اس الفظ کو کسی تاویل سے دوسرے پر اطلاق کرتا ایہام ( فَأَوَى رَثِيدِ مِنْ 88 مطبوعا فَيَّا الْمُ معبد كَمِنْي كرايِّي) شرک نالی مین '۔ ١٦\_' 'جوشن رسول الله ﷺ کالم فيب جو خاصه حق تعالىٰ ہے ثابت كرے اس كے پيچھے الماز ناورست (الأَنَّةُ كُفُورٌ ، كيول كريد كفر ٢٠٠٠ -( فَأُونِي رشيديم ل 35 مطبورات الماسعيد معيني كراين) ےا '' جب انبیاء علیہ السلام کو بھی علم غیب نبیس ہوتا تو پارسول افلہ کہنا بھی ناجا ئز ہوگا۔'' ( فَأَوْلُ رَثِيدِين 60 مَلْمِ وَانْكَ الْجَرِيمِيدَ كَمِنْ كُواتِي) و ہو بندی جماعت کے دینی پایٹوا مولوگ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں۔ ۱۸\_و و تمنی بزرگ یا پیر کے ساتھ عقید ورکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہروفت فجر رہتی (بيشي زيوره الأل 10 مطبوركت فاندمجيد بيمثان) ے( گزوٹرک ہے)'' 19\_''کسی کو دورے بیکار نااور ہے بھٹا کہا س کونیر ہوگی ( کفروٹرک ہے )'' (بينتي زيدره الأل 40 مطبوء كتب خاند مجيد سيلمان)

مر المرورين آپ كا (يعنى صنور عظي كا) خاص ابتمام عقوبة فر ما نااور قروير

13 بینانی میں واقع ہو نا اور باوجود اس کے گھر مخفی رہنا گابت ہے قصد افک میں آپ کی تفتیش و اعتشاف بالغوج وسحاح بين فدكورب مرصرف توجب المشاف نبين وا"-( حفظ الانعان ص 14 مطبوعة قد مي كتب خاند ملمان ) ٣٠\_١١ يا شخ عبدالقادريا شخ سليمان كا وظيفه پڙهنا جيها عوام كاعقيده بان سيم مرتكب ہونے سے بالکل اسلام سے خارج ہوجاتا ہے شرک بن جاتا ہے '-( فَأُونِي الداوية عَ المَّن 56 كَالْبِ البِدعات مَطْبُولِهُ مِكْ مِراعَ الدِين البِيْرُ سُزا الدور )

د يو بندى جماعت كري بينيوا مولوى عبدالشكور صاحب لكيت جن

٢٢\_" فقة حتى كى معتر كما بول ش سوائے فدائے كى كونيب دان جا نئا اور كہنا نا جائز لكھا ہے ( يَحْدُهُ لِوَ قَالَى مِن 37 مَطْبُوعِهِ اللَّهِ إِيَّ بكال مقيد ع كفرقرار دياب '-

٢٣\_" حنيه في اپني فقد کي کتابول مين اس جنس کو کافر لکھا ہے جو پير عقيد ور ڪھے کہ جي غيب ( تخذا الأني ص 38 مطبوعه الثريا) 423

٣٣-" رسول خدا ﷺ كى ذات والا من صفت علم غيب بمنيس مائة اور يومائ ال كوشع (العرت) عاني ص 27 مطبوعه الثبيا) -"UTZI

٢٥\_" بم ينبيل كتب كر حضور فيب جائع تن إفيب دان تن بكر بدكت بي كد حضوركو غیب کی باتوں پراطلاع وی کئی۔فقہائے حند کفر کا اطلاق ای غیب وال بر کرتے ہیں شاطلاع ( فق حقاني ص 25 مطيونداند يا )

و يو بندي جماعت كردي چينوا قاوري طيب ساحب مهتم دارالعلوم ديو بند لکيت جي ٢٦\_" رسول اورا مت رسول اس حد تک مشترک بین کدو دنو ل وَعَلَم غیب شبین" -

(فاران) كاقر هير فيمرس 114 كراي )

ے وہ مصرت سیدالا ولین والآخرین کے لئے علم خیب کا دعوی اور وہ بھی علم کلی اور علم ما کان و ما یکون کی قید کے ساتھ نہ صرف بے ولیل اور بے سند ہے بلکہ تخالف ولیل، معارض قرآن اور ال أو حيدي شريعت كم مزاج ك خلاف موني كعجد عنا قابل النفات الم ا

(قاران كاتو حيد فبرس 117 كرايي)

۶۸ - "علم ما کان د ما یکون خاصه خداوندی ہے جس مین کوئی بھی غیرانشداس کا شر یک خیس ہو

(فاران كاتوحيد فبرس 129 كرايق)

"CE

وہ ۔ ''ستاب دست کوسا ہے۔ کھر کملم کی تقسیم میں ندہوگی کہ اللہ کا ذاتی علم، رسولوں سے علم عطائی رایعنی نوعی فرق کے ساتھ دونوں برابر ہے کو یاا کیے حقیقی خداا کیک مجازی خدا''۔

(قاران كالوحيد فبرص 121 كرايي)

۳۰ یا بت تا قیامت بجی اطلان کرتی رہے گی کرآ پ کوللم فیب ندتھا اس کے معنی سے جیں کرقیامت تک آپ کوللم فیب ندہ وگا''۔ (فاران کا تو میونسرس 126 کراچی)

و بدي بندي جماعت كردي پيشوامولوي منظور نعماني لكھتے جين

سے ''جس طرح محبت میسوی کے پورے میں الوہیت میں کے عقیدہ نے نشو و نمایاتی اور جسے کہ حقیدہ نے نشو و نمایاتی اور جسے کہ حب نبوی اور عشق رسالت کا رنگ جسے کہ حب اہل بیت کے نام پر رفض کورتی ہوئی ای طرح حب نبوی اور عشق رسالت کا رنگ دے کر مسئل علم غیب کو بھی فروغ دیا جاریا ہے اور بے جارے جوارے وام محبت کا ظاہری عنوان و کھے کر برابر اس برائیان لارہے ہیں''۔

(الفرقان شارہ کا تیں''۔

(الفرقان شارہ کا تیں''۔

۳۳ ۔ " چونکہ عقیدہ علم کا بیز ہرمجت کے دود دیش طاکر امت کو حلقوں میں سے پلایا جاریا ہے اس لیے بیان تمام کمراباندا عقادات سے زیادہ خطرناک اور توجہ کامختان ہے جن پرمجت اور عقیدت کاطمع نہیں کیا گیاہے" ۔ (الفرقان شارہ کا ن کا کا مطبور مکھنؤ)

۳۳\_" مجے بغاری شریف میں حضرت عبداللہ این عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ
حضور سیکھنے نے فر مایا کہ مفاتح الغیب جن کوخدا کے سواکوئی نہیں جا نتاوہ پانچ میں جوسور واقعمان
کی آخری آیت میں فہ کور میں یعنی قیامت کا وقت، بارش کا ٹھیک وقت کہ کب نازل ہوگی' مائی
الارم یعنی عورت کے بیٹ میں کیا ہے بچہ یا بچی مستقبل کے واقعات ،موت کا سیح مقام''۔
دفتہ ما رسی میں کیا ہے بچہ یا بچی مستقبل کے واقعات ،موت کا سیح مقام''۔

(فغیر فی کادیش نظار می 185 شد) اری خلیل احمد صاحب اعتصادی کیتے جس:

د بویندی جماعت کے دینی چیثوامولوی خلیل احمدصاحب اعبضوی کہتے ہیں: ۱۳۵۳-''ملک الموت ہے افضل ہونے کی وجہ سے بیدلاز م نہیں آتا کہ آپ کاعلم ان امور (بینی روئے زمین ) کے بارے میں ملک الموت کے برا پربھی ہوچہ جائیکہ زیادہ''۔

(برامین قاطعه صفحه 56 مطبوعه دارادشاعت کراچی)

٣٧\_ '' شخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ جھے کو (یعنی رسول خدا کو ) و بوار کے پیچھے کا بھی علم

نہیں ہے''۔ (براہین قاطعہ صفحہ 55 مطبور دارالا شاعت کراچی) الاس ہے''۔ اور کئی، عالمگیری، در مختار وغیرہ میں ہے کہ اگر کوئی ٹکاح کرے بہ شہادت می الدین فاح عالم کی آبست''۔ تعالی وفخر عالم علیہ السلام کے تو کافر ہوجا تاہے ہسب اعتقاد علم فیب کے فخر عالم کی آبست''۔ (براہین قاطعہ سلے 33 مطبور دارالا شاخت کراچی)

ويوبندي جماعت كيمتفرق حضرات كي عبارتين

سے ''ان اوگوں کو اپنے و ماخ کی مرمت کرنی جا ہیے جو یہ لفوتر بین اوراحقاندو موٹی کرتے میں کہ رسول اللّٰہ کو کلم غیب تھا''۔ میں کہ رسول اللّٰہ کو کلم غیب تھا''۔

٣٩ - "الوہیت اور علم غیب کے درمیان ایک ایسا گہراتعلق ہے کہ قدیم ترین زمانے سے انبان نے جس بستی میں بھی خدائی کے کسی شائے کا گمان کیا ہے اس کے متعلق یہ خیال ضرور کیا ہے کہ اس پرسب بھی دشن ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں''۔

(مولانامودودي رسال أكسنات مطبوعدام بور)

مىن " دعنرت يعقوب عليه السلام الله كى برگزيد و توفيهر تقطى برسول تك اپنے بياد ك اور چينة بينے يوسف كي خبر منه معلوم كر سكے كدان كا نور نظر كهاں ہے اور كس حال يش ہے" -( فاران كا نو حد نبرس 13 كرا ہى)

۳۱ یا اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو ( حدیبیہ میں مصرت عثان کی شبادت کی )افواہ ہفتے ہی فرماویتے کہ بیٹے برخاط ہے مثان مکہ میں زیرہ ہیں سحابہ کرام کی اتنی ہوئی جماعت تک کواصل واقعہ کا سکتف فیس ہوتا؟''۔



# تصوريكا دوسرازخ

اگر کسی طرح بدگمانی کوراہ ندوی جائے تو تصویر کے پہلے رخ میں مسئلہ علم غیب اور قدرت و
تصرف پر و یو بندی علیا می جو مبار تی لفل کی گئی ہیں اٹیس پڑھنے کے بعد ایک خالی الذہن آوئی
قطعاً پر مسول کے بغیر ندرہ سے گا کہ رسول مجتبی سیکھتے اور دیگرا نبیا ء واولیا کے تن بٹس علم خیب اور
قدرت وتصرف کا عقیدہ یقیدنا تو حید کے منافی اور کھلا ہوا کفر ہا و داا زماً اے علیا تے ویو بند کے
ساتھ یہ خوش عقیدگی کہ وہ قد بہت تو حید کے سے علم ہر دار اور کھر وشرک کے معتقدات کے خلاف
وات کے سب سے بڑے مجاجد ہیں۔

لیکن آ وامیں کن گفتوں میں اس سر بسنة راز کو بے نقاب کروں کداس خاموش سطے کے پینچے ایک نہا یت خوفٹا کے طوفان چھپا ہوا ہے۔ تضویر کے اس رخ کی دل کٹی اس وقت تک ہائی ہے جب تک کدومرارخ قالعوں سے اوجس ہے یقین کرتا ہوں کہ پر دوا تھ جائے کے بحد تو حید پر تی کی ساری گرم جوشیوں کا ایک آن میں بھرم کھل جائے گا۔

قبل اس کے کر میں اصل حقیقت کے چیرے سے نقاب اٹھاؤں آپ کے جعز کتے جو ہے ول بر ہاتھ رکھ کرایک سوال ہو چھاچا جوان۔

فرض کیجے اگر آپ کو بیات معلوم ہو جائے کیلم فیب سے کے گرافسرف داختیار تک جن 
جن باتوں کے اعتقاد کو دیو بندی جناعت کے ان چیٹوا ڈل نے رسول مجتبی عرفی اور دیگر انبیاء 
وادلیا، کے حق جس کفر، شرک اور منائی تو حیو قرار دیا ہے۔ انبی ساری باتوں کو دہ اپنے گھر کے 
ہزر کوں کے حق جس جائز بلکہ واقع تسلیم کرتے چیل تو آپ کے ذائق وار دات کی کیا کیفیت ہوگئی؟ 
کیا اس صورت حال کو آپ نے نہی تاریخ کا سب سے بڑا فریب نیس قرار دیں کے اور ال
سنتی خیز انکھشاف کے بعد آپ کے ذائن کی سطح پر ان معزات کی جو تصویر انجر سے گی کیا وہ دبکور 
کیان محکوں سے پہوٹی تھی ہوگی جو آگھوں جس دھول جبو تک کرمسافروں کو اوٹ لیا کرتے جی ۔

اگر حالات کا بیرد عمل فطرت کے بین مطابق ہوتو من لیجتے جو صورت حال آپ نے فرض
کی تھی وہ مفروض نہیں بلگہ امر واقعہ ہے تاری اس چیش افظ پر آپ احتاد نہ کر سیکس تو وائی طور پ

ا کیے جمرت انگیز تندیلی کے لئے تیار ہو کر ورق اللیے اور دیو بندی جہامت کے چیٹواؤل کے وہ واقعات پڑھیے جن میں مقید وقو حیدا دراسلام والمان کی سلامتی کے سواسب بچھ ہے۔

'لیکن کمال جیرت کے ساتھ پینجر وحشت اثر سینے کہ بین خدائی کا منصب بیجی کھلا ہوا کفر و شرک اور بین قو دید کے منافی اعتقادات ملائے ویو بندنے اپنے گھر کے ہزرگوں سے تن جس ہے چون وچراشلیم کرلیے ہیں تفصیل کے لیے کتاب کھولیے

یہ کتاب چھ ابواب پر مشتل ہے اور الگ الگ جر باب بیں و پو بندی جماعت کے وہ واقعات و طالات جمع کئے گئے جیں ۔ جنہیں پڑھنے کے بعد آپ کے دیاغ کا تارجینجمنا اٹھے گا اور ان حسرات کی تو حید پریتی کا سارا بجرم کھل جائے گا۔

ہم در کہتے تھے اے وائ از زاخوں کو در جھیز اب وو برہم ب آ ب تھے کو گاتی یا ہم کو

### cC#Do

# بانی دارالعلوم دیو بندجناب مولوی محمر قاسم صاحب نا نوتوی کے بیان میں

اس باب میں دیو بندی لفریچرے مواد نامجر قاسم صاحب نانوتوی ہے متعلق وہ واقعات و حالات تی سے گئے میں جن میں محقیدہ تو حیدے تصادم ، اپنے قد بہب سے انحراف اور اپنے گھر کے ہزرگوں کے حق میں مند ہو لے کفروشرک کو اسلام والیان بنا لینے کے جیرت انگیزنمونے ورق ورق پر بھرے ہوئے میں رائیس پڑھے اور فدتی تاریخ میں بہلی بارا یک بجیب طلسم فریب کا تماشا و کیلئے ا

#### سلسلهءوا قعات

وفات کے بعد مولوی قاسم نا نوتو ی کاجسم طاہر کے ساتھ مدرسدد ہو بندیس آنا قاری طیب صاحب مرسم دار العلوم دیو بند بیان کرتے ہیں کہ جس زیانے ہیں مولوی رفیع الدین صاحب مدرسے مجمد تھے دار العلوم کے صدر مدرسین کے درمیان آپس ہیں پھیزار ع چیز گئی آگے چل کر مدرسے صدر مدرس مولوی محود کہ من صاحب بھی اس بنگاہے ہیں تر یک ہوگئے اور چھڑا طول پکڑ گیا۔ اب اس کے بعد واقعہ قاری طیب صاحب بی کی زبانی ہے۔ موصوف لکھتے جیں :

"ای دوران میں ایک دن علی اصلح بعد قماز فجر مولا نار فیع الدین صاحب رصت الله علیہ نے مولانا محبود اکسن صاحب کو اسپنے تجرہ میں بلایا (جودار العلوم دیو بند میں ہے) مولانا حاضر ہوئے اور بند تجرہ کے کواڑ کھول کراندرداخل ہوئے۔

مولانار فیع الدین صاحب رحمت الله طیہ نے قربایا کہ پہلے بیر میرارد کی کالبادہ دیکے لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تفااور خوب بھیگ رہا تھا قربایا کہ داقعہ بیہ ہے کہ ابھی ابھی مولانا نانا فوقو می رحمت الله عليه جدد مفری (جم خابری) کے ساتھ میرے پائ تشریف الے تقے جم سے بیں ایک دم پید پیدیو تا اور میرالباد و تربتر ہوگیا اور بیفر مایا کر محود حسن کو کہدوو کدوہ اس جھڑے بیں نہ پڑے بس بیں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محود اُکھن صاحب نے مرض کیا کہ حفزت بیں آپ کے ہاتھ پر تو ہے کرتا ہوں کہاس کے بعدائی قصیص چھے نہ بولوں گا۔

(ارداع عليه م 233 مطبوعه مكتبدر تمانيالا ور)

#### مولوى نانوتوى صاحب كأخدائي تضرف

ایک نیا تماشدادر ملاحظ فرمایئے قاری صاحب کی اس روایت پر دیو بندی ند بہ کے بیشوا مولوی اشرف علی صاحب تھا نوی نے اپنا ایک نیا حاشیہ پڑھایا ہے جس بس بیان کردہ واقعد کی لڑیش کرتے ہوئے موصوف نے تحریر کیا ہے:

یدوا قدروح کانمثل تھااوراس کی دوصورتی ہوسکتی بین ایک بید کد جسد مثالی تھا مگر مشابہ جسد عضری کے۔دوسری صورت بید کدروح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد عضری تیار کر لیا ہو۔ (اروح جنوس 234 مطبور مکتبہ رعامیا ہور)

لا الله الا الله و مکید ہے ہیں آپ؟اس واقعہ کے ساتھ کتے مشر کا نہ مقیدے لیئے ہوئے ہیں۔ پہلا مقید و تو مولوی قاسم صاحب نا نوتوی کے حق میں علم غیب کا ہے کیونکہ ان حضرات کے سیس اگر انہیں علم غیب نہیں تھا تو عالم ہزرخ میں انہیں کیونکر خبر ہوگئی کہ مدرسہ و یو بند میں مدرسان کے درمیان بخت ہنگامہ ہوگئیا ہے۔ بیمال تک کہ مدرسہ کے صدر مدرس مولوی محمود انھی صاحب بھی اس میں شامل ہوگئے ہیں جال کر انہیں منع کردیا جائے۔

اور پھران کی روح کی قوت تقرف کا کیا کہنا کہ تھا تو کی صاحب کے ارشاد کے مطابق اس جہان خاکی میں دوبارہ آنے کے لیے اس نے خود ہی آگ، پانی اور ہوامٹی کا ایک انسانی جسم تیار گیا اور خود ہی اس میں داخل ہو کر زندگی کے آٹار اور تقل دحر کت کی قوت ارادی ہے سلے ہوئی اور گھ ہے تکل کرمید ھے دیو بندگے مدرسہ میں پہلی آئی۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولوی قاسم صاحب نانوتوی کی دوح کے لیے بیضدائی اعتیادات کو بااچون و چرامولوی رفیع الدین صاحب نے بھی تنایم کرایامولوی محمود اُنسن صاحب بھی اس پر آگھے بند کر کے ایمان لے آئے اور تھانوی صاحب کا کیا کہنا کہ انہوں نے توجم انسانی کا خالق بى استضراد يا دراب قارى طيب صاحب اس كى تشيير فريار ب يي،

ان حالات بیم ایک سی الدیاغ آدی بیرہ ہے کہ افیرنیس روسکنا کہ روح کے جوتشر فات واختیارات اور فیمی علم واوراک کی جوقو تیمی سرور کا نئات میں گئے اور ان کے مقر بین کے حق میں تشکیم کرنا بید هفرات کفر و شرک و تیجے میں وہی ''اپنے موادنا'' کے حق میں کیونکر اسلام والمیان بن ''کیا؟

کیا بیسورت حال اس حقیقت کو داخی نیس کرتی کدان حضرات کے بیباں کفر وشرک کی بیہ تمام بحشیں صرف اس لیے بین کدانمیا و دا دلیا و کی ترمتوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے انہیں جنھیا د کے طور پر استعمال کیا جائے درنہ خالص عقیدہ تو حید کا جذبیاس کے پس منظر بیس کارفر ما ہوتا توشرک کے سوال پر اسپنے اور برگانے کے درمیان قطعاً تفریق رواندر کمی جاتی ۔

2. ایک اور چرت انگیز واقعه

د یوبندی جماعت کے مشہور قاضل مواوی مناظر حسن گیا نی نے سوائے قامی کے نام سے مواوی قاسم صاحب نا نوتو ی کی ایک طبیم سوائے حیات کلمی ہے تھے دار العلوم دیو بند نے خودا پند ابتمام سے شائع کیا ہے۔

ا پنی اس کتاب بین سوادی محدود اُخسن صاحب کے حوالہ سے انہوں نے کس ' واعظ موادیا'' کے ساتھ ایک و اور بندی طالب علم کا ایک بڑا ہی اور بیب وقریب مناظر فقل کیا ہے۔ اس و یو بندی طالب علم کے متعلق موسوف کے بیان کا بیدھ ماص طور پر پڑھنے کے قابل ہے۔ لکھتے ہیں کہ:

''وو پنچاب کی طرف کس ملاقے میں چلا گیا اور کسی مجد میں لوگوں نے ان کو امام کی چگہ وے دی۔ قضیہ والے ان سے کافی مانوس ہو گئے اور انچھی گزر پسر ہونے گئی ای عرصہ میں کوئی مولوی صاحب گشت کرتے ہوئے اس قصیہ میں بھی آ دشکے وعظ وتقریر کا سلسلہ شروع کیا۔ لوگ ان کے بچھ مشتقد ہوئے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ بہاں کی مجد کا امام کون ہے؟ کہا گیا کہ دیو بند کے پڑھے ہوئے ایک مولوی ضاحب ہیں۔

دیو بندگی کا نام سنتا تھا کہ واعظ مواا نا صاحب آگ بگولہ ہو گئے اور فتو کی دے دیا کہ اس عرصہ چس جشکی نمازیں اس دیو بندگ کے چیجے تم لوگول نے پڑھی بیں وہ سرے سے اوا بی نییس ہو کیمی ادر جیسا کہ دستورے دیو بندگ ہے ہیں وہ جیں ، یہ کہتے ہیں ، وہ کہتے ہیں اسلام کے دشمن جِن،رسول الله عَلِيْظُ عندادت ركت بين وفير دو فيرو-

قسهاتی مسلمان بیچارے جنت جیران ہوئے کہ مفت میں اس موادی پر روہے ہی برباد

اور نمازی ہی بربادہ و نیں۔ ایک وفدائ فریب دیو بندی الم کے پاس پینچاا در متعدی ہوا

ایم جالے با اواعظ صاحب جو ہمارے قصبہ میں آئے ہیں ان کے جوالزامات ہیں ان کا جواب دہیئے

ایج جائے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں جان بھی فریب کی خطرے میں آگئی اور نوگری

اگری کا قصد تو ختم شدی معلوم ہوئے لگا جو تکہ علمی مواد بھی ان کا معمولی تھا، خوفز دو ہوئے کہ

ذراجائے یہ واعظ مواد کا صاحب کس پائے کے عالم ہیں استعلی و فلفہ بھواری کے اور میں

فریب اپناسید حاسا و حاملا ہوں۔ ان سے بازی لے جا بھی سکتا ہوں پائیمی استام کا چارہ کاراک کے

سوا اور کیا تھا مناظر و کا وعدہ ڈرتے ڈرتے کر لیا تاریخ وکل و مقام سب کا مسلم طے ہوگیا۔

سوا اور کیا تھا مناظر و کا وعدہ ڈرتے ڈرتے کر لیا تاریخ وکل و مقام سب کا مسلم طے ہوگیا۔

سوا تو بھی ہوئے کتا ہوں کے ساتھ جلو و فرما ہوئے۔ اوجر بیٹر یب دیو بندی امام منتی و نویش مسکین آئوان کی بیشارے کے ساتھ جلو و فرما ہوئے۔ اوجر بیٹر یب دیو بندی امام منتی و نویش مسکین آئوان کے بیشارے کے ساتھ جلو و فرما ہوئے۔ اوجر بیٹر یب دیو بندی امام منتی استان کی کے

ساتھ میکین شکل بسکین آؤاز روست میں ایو و اور دیاں و بندی امام نے مشامدہ کے بعد بیمان کی کے

سندیں مسلم کے ساتھ کے اور کا دیو دور اور دیاں و بندی امام نے مشامدہ کے بعد بیمان کی کے

سندیں میں ہے جو اس کی سے جواری کے دور ای دیور دیاں کی اللہ اندی کے بعد بیمان کی کے

سفنے کی بات بھی ہے جواس کے بعداس دیع بندی امام نے مشاہرہ کے بعد بیان کی ، کہتے تھے کہ مولانا وا مؤاصا حب کے سامنے میں بھی میٹے گیا ابھی تفقگو شروع نہیں ہو کی تھی کہ ا جا تک اپنے باز و میں بھے محسوس ہوا کہ ایک شخص اور جے میں نہیں پہنا ننا تھاوہ بھی آ کر میٹے گیا اور تھے وہ اجنبی ا جا تک نمودوار ہونے والی شخصیت کہتی ہے گفتگو شروع کر واور ہرگز ندؤ رو۔ دل میں فیر معمولی قرت اس سے پیدا ہوگی۔

اس کے بعد کیا ہوا؟ و ہو ہندی ادام صاحب کا بیان ہے کہ میری ذبان سے پیجے فقرے نگل رہے تھے اور اس طور پرنگل رہے تھے کہ بٹل خود نیس جا نتا تھا کہ کیا کہدر ہا ہوں جس کا جواب مواا نا واعظ صاحب نے ابتداء بٹل تو و یا لیکن سوال و جواب کا سلسلہ ابھی زیاد و دراز بھی نیس ہوا تھا کہ وفعنا مواا ناواعظ صاحب کو و مجھتا ہوں کہ اٹھے گھڑ ہے ہوئے اور میرے فقد موں پر مرڈ الے ہوئے رور ہے ہیں۔ پگڑی بھری ہوئی ہے اور کہتے جاتے ہیں بٹل نیس جانتا تھا آ ب استے بڑے عالم ہیں۔ مقدم معاف کیجے ا آ پ جو بھر قرمار ہے ہیں بھی تھی اور درست ہے میں بی نظامی پر تھا۔ یہ معظم ہی ایسا تھا کہ جمع وم بنو وتھا کیا سوچ کرآ یا تھا اور کیا و کھر دہا تھا دیو بندی ادام صاحب نے کہا کہ اچا تک نمودار ہونے والی شخصیت میری نظر سے اس کے بعداد بھل ،اور پھی نیس معلوم کہ وہ گون شے اور بیرق کیا تھا''۔ یہاں تک اصل قصہ بیان کر چکنے کے بعداب موادی مناظر احس گیلائی ایک نہایت پراسرار اور جیرت انگیز واقعہ کی فتاب کشائی فریاتے ہیں دراصل ان کے بیان کا بھی حصہ اماری بحث کا مرکزی انتظامے ،اس کے بعد تکھتے ہیں :

حضرت شیخ البند (ایعنی مولانا مولوی محمود اُسن صاحب) فرماتے سے بیس نے ان مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ اچا تک نمودار ہونے والی شخصیت کا حلیہ کیا تھا۔ حلیہ جو بیان کیا فرماتے سے کے منتاجانا تھا اور حضرت الاستاذیعی مولوی قاسم نا نوتوی کا ایک خال و محدافظر کے ساسنے آتا چلا جارہا تھا جب وہ بیان کر چکے تو بیس نے ان سے کہا کہ بیتو حضرت الاستاذ رحمت الشعابہ سے جو جہاری الداد کے لیے حق تعالی کی طرف سے ظاہر ہوئے۔

(سواغ تا مين أ الس 332 مطيوعه كمتيه ونهائيال ور)

ملاحظ فرمائے اقت آرائی نظراس ایک واقعہ کے اندر مولوی قاسم صاحب نانوقوی سے حق میں کتے مشر کا نہ مختا کد کا بر ملا احتراف کیا گیا ہے۔

اولاً یہ کرنہایت قرافدلی کے ساتھ ان کے اندر قیب وانی کی قوت بھی مان لی گئی جس کے قرر میدائیس عالم برزرخ بی میں معلوم ہوگیا کہ ایک و یو بندی امام فلاں سقام پر میدان مناظر وش کے وقع اے بنی کی حالت میں وم تو ڈر ہاہے چل کراس کی مدد کی جائے۔

ووسرے یہ کدان کے حق میں بیقوت اتسرف بھی تشلیم کر لی گئی کدوہ اپنے جسم طاہر کے ساتھ اپنی لئدے نظل کر جہاں جا ہیں ہددک ٹوک جانجتے ہیں۔

تنسیرے پر کے مرنے کے بعد ذندوں کی مدوکرنے کا اختیار جا ہے دیو بندی حضرات کے حیل ابنیا ، واولیاء کے لیے بھی ٹابت شاہولیکن اپنے مولانا کے لیے شرور ٹابت ہے۔

اب آپ ہی افساف کیجئے کہ بیصورت مال کیا اس یقین کو تقویت نیس پہنچاتی کہ ان حضرات کے بہاں کفروشرک کی بیتمام بحثیں صرف اس لیے بین کہ انیس انبیا وواولیا و کی حرمتوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے ورنہ خالص عقیدہ تو حید کا جذبہ اس کے پس منظر میں کارفر ماہوتا تو شرک کے سوال پراسپنا اور بیگائے کی تغریق رواندد کھی جاتی۔

ا پنج ہی ہاتھوں اپنے مذہب کاخون

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیق ہیان کر بچکنے کے بعد مولوی احس گیانی کو اچا تک یاد آیا کہ ہمارے ہیاں آئے کہ ایساں تو ارواح ابنیا و تک کے لیے بھی زیموں کی مدد کرنے کو کوئی تصور نہیں ہے بلکہ اپنے مشرب میں ہم اس طرح کے تصورات کوشر کا نہ عقا تک تیم برکرتے آ رہے ہیں پیمرات واضح ، مسلسل اور متواتر انگار کے بعد اپنے موالا نا کے ذریعے نبیمی الداد کا بیق سے کیوں بنایا جا بھی گا؟

یہ سوج کر بجائے اس کے کدائے مسلک کو بچائے کے لیے موصوف اس مصنوقی قصے کا انگار کرتے ۔ انہوں نے اپنے مولانا کا "خدائی اختیار" ٹابت کرنے کے لیے اپنے اصل فدیب بی کا انگار کردیا۔

میں بیتین کرتا ہوں کہ زبی انتخاف کی الی شرمناک مثال کی فرقے کی تاریخ میں شایدی مل سکے گی۔ واقعہ بیان کر چکنے کے بعد کتاب کے حاشیہ میں موسوف ارشاد فرماتے ہیں۔ جرت میں ڈوب کر'' بیالفاظ'ان کہ پڑھیے اور ملم ودیانت کا ایک تاز وخون اور ملاحظہ فرمائے ، قلصتے ہیں کہ:

''وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلے بیں ملائے دیو بند کا خیال بھی وہی ہے جو عام المسنّت دائجماعت کا ہے۔ آخر جب ملائکہ جسی روحانی ہستیوں سے خودقر آن ہی ہیں ہے کرفتی آخائی اسپنے بندوں کی امداد کرائے ہیں۔

سیح حدیثوں بیں ہے کہ داقعہ معراج بیں رسول اللہ علیقی کو صفرت موی مایی السلام ہے تخفیف صلوق کے مسئلے بیں الداو ملی۔ اور دوسرے انہیا ، کرام علیم السلام سے ملا قاتیں ، و کیں ، بٹارٹی ملیں تو اس تئم کی اروح طیب ہے کی مصیب زدہ موس کی الداو کا کام قدرت اگر لے تو قرآ ان کی کی آیت یا کسی حدیث ہے اس کی ترویز بین ، وتی ہے ''؟

(ماشيه والتي قاك ن اس 332 مطوعه كمتبدرتها ميدانور)

اے بھان اللہ اور اظامین کی شان آو و کیلئے کہ وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلے بیس آئی ہوسوال ہم ان سے کرتے تھے آئ وہی سوال ایسے آپ سے کررہے ہیں۔ اب اس سوال کا جواب تو انجی اوگوں کے وسے جنہوں نے ایک خالص اسلامی تقیدے کو کفر وشرک کا نام دے کر اصل حقیقت کا چیروسنے کیا ہے اور جس کے کئی صفحات پر پہلے ہوئے نمونے آپ

"القوريك پيليرڻ" بين پڙھ ڪِڪ بين-

تا ہم گیا تی صاحب کے اس حاشے ہے آئی بات ضرورصاف ہوگئی کہ جولوگ و قات یافتہ بزرگوں کی روح سے امداد کے تامل میں وی فی الحقیقت الل سنت والجماعت ہیں اب اُٹین بدگتی کہد کر پکار ٹاند سرف سے کہ اسپنے آپ کو جٹلا ٹا ہے جگد فی الحقیقة رؤوگ سے اپنی زبان وقلم کی آلودگی کا مظاہر بھی کرٹا ہے۔ حاشے کی عمارت کا سے حصہ بھی ویدہ تی ہت سے پڑھنے کے قابل ہے۔ ارشار فرماتے ہیں :

ااور کی تویہ ہے کہ آ دی کو عام اور پر جوامداد بھی ٹل ری ہے جن تعالی اپنی تلو قات ہی سے تو یامداد کو تیچارہے ہیں۔ روشنی آ فرآب ہے کمنی ہے۔ دورھ جمیں گائے اور بھینس سے ملتا ہے میاتو ایک واقعہ ہے بھلا ہے بھی اٹکار کرنے کی کوئی چیز ہو سکتی ہے''۔

(ماشير موارخ قاك ن 1 ص 33.2 مطيوع مكتبرها ديدا اود)

ا نکارکی کیابات ہو چھتے ہیں کہ آپ کے بیہاں قواس ایک موری پر نسف صدی ہے جنگ لڑی جارتی ہے معرکہ کارزار جس مقائق کی تڑپتی ہوئی ااشیں آپٹیس دکھے پاتے تواپ بی تام کی عموارے لہوگی گئی ہوئی بوند ملاحظے فرما کیجئے۔

حاشیہ کی مبارت جس جھے پرتمام ہوئی ہے اس میں اعتراف بن کامطالبدای قدر ہے قابوہ ہو گیا ہے کتر تر رکے نفوش ہے آواز آرہی ہے۔اہل بن کو بغیر کی لفکر کشی کے اپنے مسلک کی بیر نظر مبیں مبارک ہو۔ارشاوفر ماتے ہیں:

''لیں بزرگوں کی ارواح ہے مرو لینے کے ہم مکار نہیں ہیں''

(ماشيهوا في قامي ن اص 332 مطبوعه مكتبه رضافيالا دور)

اعتقادومل كے درمیان شرمناک تصادم

سریگریاں ہوکرعلم ودیانت کی پامائی کا ذرایہ تماشداد حظافر مایے کسوائے قامی تا می کتاب خالص وارالعلوم دیو بند کے زیرا بہتمام شائع ہوئی ہے ، قاری طیب صاحب مہتم بذات خوداس کے پیشرا ہے طقہ احباب ہیں ہیں گاب کی اقابت کی رڈے بھی متھوک نہیں گئی جا سکتی لیکن جرت ہے کہ نانو تو کی صاحب کو بافوق البشر خابت کرنے کے لیے دیو بندی جماعت کے ان مشاہیر نے آیک ایک کھی ہوئی حقیقت کا اٹکار کردیا ہے جے اب وہ چھپا تا بھی چاہیں تو نہیں چھپا کے مثال کے طور پر وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے احداد کے مسلے میں دیو بندی حضرات کا اسل غرب کیا ہے؟ اسے معلوم کرنے کے لیے دیو بندی غرب کی جنیادی کتاب " تقویة الایمان کی مجارت پر شکے۔

''مردائی پوری کرنا، حاجتیں برلائی ، بلائیں شائی مشکل جی و تظیری کرئی ، برے وقت جی بہنچنا پرسے اللہ ہی کی شان ہے اور کسی انجیاء واولیا ، کی وشہید کی ، پھوت و پر کی کی ، پیشان ٹیمیں جو کسی کوامیا ٹابت کرے اور اس سے مرادی با کے اور اس توقع پر نفر دونیا ذکر سے اور اس کی منتیں بائے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے مووہ مشرک ہوجا تا ہے پھرخواہ یوں سمجھے کہ ان کا مول کی طاقت ان کو فوو بخو دہنو و ہے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ ( تھائی ) نے ان کو ایک قدرت بخش ہے ہر طرح شرک ٹابت ہوتا ہے'۔

یہ ہے تقیدہ کہ مردہ زندہ نبی اور ولی کسی کے اندر بھی مراد پوری کرنے ، حاجت برلائے ، بلا ٹالتے ، مشکل میں دنگیری کرنے اور برے وقت میں وہنچنے کی کوئی طاقت وقد رت نبی ہے نہ ذاتی ند مطائی۔

اور دہ ہے ٹسل کی نانوتو کی صاحب و فات کے بعد حاجت بھی برلائے، بلا بھی ٹال دگی اور برے وقت میں اس شان سے پہنچے کہ سارے جہاں میں ڈ ٹکانٹ گیا۔

ا یک بی بات جو ہرچگہ شرک تھی سب کے لیے شرک تھی ہرحال میں شرک تھی، جب''اپنے مولانا'' کی بات آ گلی اچا تک اسلام بن گلی، ایمان بن گلی اور امر واقعہ بن گلی۔

اور پر داوں کا ایک محقید وجب تک اس کا تعلق نجی اور ولی سے تھا تو سارا قرآن اس کے اور پر داوں کا ایک محقید وجب تک اس کا تعلق نہیں اور ولی سے تھا تو سارا آقرآن اس کے خلاف میں مراب کے اس کے مساور کیا والی کی جگہ "اپنے موالانا" کی بات آگئی تو اب آپ و کھے د سے بیس کرا بسارا قرآن اس کی تمانید میں اور سارا اسلام اس کی پیشت بنائی سارا قرآن اس کی تمانید میں اور سارا اسلام اس کی پیشت بنائی

وہ تیرگی جو بھر سامسیاہ میں ہے

تباری زلف بین پنجی او مس کهلائی اپنی تکذیب کی ایک شرمناک مثال

ہات درمیان میں آگئ ہے تو وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلے میں و ہو بندی ہماعت کے مشہور مناظر موادی منظور نعمانی کا ایک اداریہ پڑھیے جسے انہوں نے ماہنامہ "الفرقان" انگسٹومیس پر وقام کیا ہے تا کہ اس مسئلے میں دیو بندی ہماعت کا اصل ذہن آپ پر واضح ہو جائے۔ موصوف لکھتے ہیں۔

''جن بندوں کو اللہ نے کوئی الی قابلیت دیدی ہے جس سے دہ دوسروں کو بھی کوئی نظع یا الداد پڑنیا سکتے ہیں ہے دہ دوسروں کو بھی کوئی نظع یا الداد پڑنیا سکتے ہیں جیسے بھیم ، ڈاکٹر ، وکیل و فیروتو ان کے متعلق ہرا یک ہے جستا ہے کدان میں گوئی طاقت نہیں اور اس کے اپنے قبضہ میں پڑھے بھی ہادی طرح اللہ کے متابق بندے ہیں اور ایسی کا بات ہے کداللہ نے آئیوں عالم اسباب میں اس قابل بناویا ہے کہ ہم ان سے فاال کام میں عد لے سکتے ہیں۔

اس بناء پران سے کام لینے اور اعانت حاصل کرنے میں شرک کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے شرک جب ہوتا ہے جب کسی ہتی کواللہ کے قائم کیے ہوئے اس فلاہر می سلسلہ واسباب سے انگ فیجی طور پر اپنے اراد وافقیار سے کار فریا اور متصرف سمجھا جائے اور اس اعتقاد کی بنا پر اپنی حاجمة اس میں مدریا تکی جائے۔'' حاجمة اس میں مدریا تکی جائے۔''

واضح رہے کہ دارالعلوم دیو بئر کے ''واقد نزاع'' اور قصہ مناظر دیس نانوتوی ساحب کے متعلق جور وائتیں لُقل کی گئی جی ان تمام دافعات میں فتا ہر کی سلسلہ اسباب سے الگ فیبی طور پر ہی ان کی ایداد و تصرف کا عقید و فتا ہر کیا گیا ہے اب تو اس کے شرک ہونے میں کوئی و قیقتہ باتی نہیں رو جاتا۔

ادار بیک عبارت جس معے پر تمام ہوئی ہوہ بھی خاص آوج سے پڑھنے کے قابل ہے آلم کی نوک سے دوشنائی کی جگدز برفیک رہا ہے آخر برفر ماتے ہیں:

" پ مسلمان کہلائے والے تجوریوں اور تفریه پرستوں کو دیکھ کیجے، شیطان نے ان مشر کا نہ اعمال کوان کے دلوں میں ایسانتار دیا ہے کہ وواس سلسلے میں قرآن وحدیث کی کوئی بات سفنے کے دواوار تیمیں۔ میں تو انبی لوگوں کو دکھی کر اگلی امتوں کے شرک کو مجھتا ہوں۔اگر مسلمانوں بیس بیالوگ نہ ہوجے تو واقعہ بیے بے کدمبرے لیے اگلی امتوں کے شرک کو بھتا ہو احتکل ہوتا۔

(الفرقان بمادي الاول 1373 هاي 30 قلحتوً)

تو حید برئتی کا ذرایہ فروملا حظ فرمایے کہ موسوف کو مسلمانوں کا چیچا ہوا شرک تو نظر آگیا حین گھر کا ''عربیاں شرک'' نظر نمیں آتا کتنی معسومیت کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ''اگر مسلمانوں میں بیاوگ ند ہوتے تو میرے لیے اگلی امتوں کے شرک کو بھینا مشکل تھا''۔ میں کہتا ہوں مشکل کیوں ہوتا؟ شرک کیوں تھے کے لیے گھر ہی میں کس بات کی کی تھی خدا کا دیا ہوا سب کھے تھا۔

ﷺ پو نظاقہ ای طرح کی خودفر پیوں کا جادوتو ڑنے کے لیے بیرے ذبین میں زیرِ نظر کتاب کی ترتیب کا خیال پیدا ہوا کہ اسحاب عثل وانصاف واضح طور پر محسوس کرلیں کہ جولوگ دوسروں پر شرک کا الزام مائد کرتے ہیں۔ اپنے نامہ وا امال کے آبھتے میں دوخود کتنے بڑے شرک ہیں۔ ایک اور عبرت ناک کہائی

بحث کے خاتنے پراس مطبطے کی ایک اور عبرت ناک کہائی س کیجئے تا کہ حسن ظن کی جست بھی تمام ہوجائے۔

ایک اگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ جبرت انگیز ہات میں نے یہ دیکھی گلافیسر میں ایک مردہ کودیکھا کہ اجمیر میں پڑا ہوا سارے ہندوستان پر سلطنت کررہا ہے۔ ( کمالات اشرفیسلڈ 206 مطورہ اور دوالیفات اشرفیسلڈ 206 مطورہ اور دوالیفات اشرفیستان)

انگریز کایی آل آئل کرنے کے بعد قانوی صاحب نے بیار شاوفر بایا ؟

واقعی خواد ساحب کے ساتھ لوگوں کو بالضوی ریاست کے امراء کو بہت ہی عقیدت ہے (اس پر) خواد مزیر المن نے عرض کیا کہ جب فائدہ ہوتا ہو گاتبھی تقیدت ہے۔ (تھانو کا صاحب نے) فرمایا کہ اللہ تعالی کے ساتھ جیسا حسن ظن ہوو بیا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ اس طرح تو بت پرستوں کو بت پرستی جس بھی فائد و ہوتا ہے بیا کو کی دلیل تھوڑ ابی ہے، دلیل ہے شریعت! اللہ کا انت الشرفیص 252)

بت پرئی کے فوائد کی تفصیل تو تھانوی صاحب ہی بتا تکتے ہیں کدسب سے پہلے اس تکتے ہے وہی روشاس ہوئے ہیں۔لیکن فیرت سے ڈوب مرنے کی بات تو ہیہ کہ ایک مشکر اسلام دشمن "اور" ایک کلے گوروست" کی نگاہوں کا فرق ذرا ملاحظ فرمائے۔وشمن کی نظر میں سرکار فواہم سمٹور بھد کے سلطان کی طرح مجملگارہے ہیں جبکہ دوست کی نگاہ انہیں چھر کے صنم سے زیادہ حیثیت نہیں دیتی۔

اس مقام پر جھے آئی ہائے کہنی ہے کہ ایمان کی آ تھے وں کا چراخ اگر کل ٹیمیں ہوگیا ہے وایک طرف دیو بندی مشاہیر کے ذہن میں نانوتو کی صاحب کا وہ سرایاد کھیے استفا کا رساز ، کتنا ہاا فقیار اور کبریائی قدرتوں ہے کتنا مسلح نظر آتا ہے کہ دشکیری اور چارہ گری کے لیے وہ نیاز مندوں کے اینے مرقد تک بھی آئے کی زمت ٹیمین دیتے ۔

پر ہیں ذرای آٹے تھے موں ہوئی خودہی عالم برز نے ہے دوڑے چلے آتے ہیں ادرا پی کار سازی کا جلو دوکھا کر دالی اوٹ جاتے ہیں ادرآتے بھی ہیں آوا ہے ای پیکر مانوس بیل کرد کیجھنے والے انہیں ماتھے کی آتھوں سے دیکھیں ادر بچپان لیس۔

لیکن دائے رے ول حرمال آمیب کی تابکاری کے دوسری طرف ای زیبن بیس خواجہ بند کا جو انسور الجربتا ہے اس بی ان کے روحانی اقتدار کے اعتراف کے لیے ڈاکھا کہ بی گرخوائش فہیں ہے جسم کا ہری کی محسوس شوکتوں طاحتوں اور عطر بیز تکہوں کے ساتھ فم آمیب تک وکٹیخے کی بات تو بندی ہے کہ بید حضرات تو ان کے متعلق اتنی بات بھی تعلیم کرنے کے روادار نہیں ہیں کدان کے کاکل ورث کی جلودگای بھی بیٹنے کر بھی کوئی فیضا ہے وسکتا ہے ا۔

اور جسارت ناروا کی انتہا تو یہ ہے کہ ان حضرات کے بیمال عطائے رسول کی تربت آورا یک

 <sup>(1)</sup> مندریه بالانطیوستان بیتواله موجوفتان ب\_ جس کی دیدا پشرو ناتان یا دیگا تاب -

ہے۔ خانے کے درمیان کوئی جو ہری فرق ٹین ہے۔ نظام رسال اور فیض پخٹی کے سلسلے میں ووٹوں جگہ محروی کا ایک بی واٹ ہے۔

خدامبات دے و تھوڑی دیرائیان و مقیرت کے سائے میں بیٹھ کرسو چنے گا، کیا تھ بھی بیک اقدورے اس خسر دے زمانہ کی جے رسول انتقلین نے کشور ہندیش اینانا ئب الساطنت بنا کر بیجا

مب اور جواب ملنے کی تو تع نہ دوتو اپٹے شمیر سے انتائشر وردریافت کیجئے گا کے قلم کی دوروشنائی جو ہانوتو کی صاحب کی ''حمر'' میں گڑگا و ہمنا کی طرح بہدری تھی و می خواجہ خواجگان چشت کی حقیقت سے سوال براجا تک کیول خشک ہوگئی؟

اتنی تفسیلات کے بعداب بیر بتائے کی ضرورت ٹیس ہے کہ وفات یافت او گول سے امداد کے مستلے میں وہو بندی «عفرات کا اصل قد ہب کیا ہے؟ البت الزام کا جواب ہنارے و مشیس ہے کہ ایک می اعتقاد جور مول وولی کے بن میں شرک ہے وہی گھر کے بزرگوں کے بن میں اسلام وابمان کونگرین گرا؟

اب آپ می فیصلہ بیجے کہ کیا بیصورت حال اس بیٹین کو تقویت نیس پیٹھائی کہ ان معترات کے یہاں کفر ونٹرک کی بیساری بخش صرف اس لیے بیس کہ انبیاء واولیا کی حرمتوں کو گھائل کرنے کے لیے انبیس جھیار کے طور پر استعمال کیا جائے ورنہ خالص مقید وقو حید کا جذبہ اس کے ہی منظر میں کا دفر ماہوتا تو شرک کے سوال پر اپنے دیگائے کے درمیان تفریق دواند دکھی جاتی۔

حمقی طور پر بحث نگل آئی ورنه سلسله بیل ر با خما علمائ و بو بندگی فمیب دانی اور خدائی اعتمارات سے متعلق تصنیف کردہ دافعات کا اب ٹیمرای سلسلہ کے ساتھ اپنے ذہن کا رشتہ جوڑ لیجھ

3 علم مافی الارحام کاایک عجیب واقعه

مفتی منتی الرحمٰن مصاحب وہلوی جو دیو بندی جماعت کے ذہبی پیشوا دراہم رکن جی انہوں نے اہما مرائر ہان' وہلی کے مدیر مولوی اتعر سعیدا کہر آبادی فاضل دیو بند کے والد کی وفات پر جمیعہ محد ہان میں ایک تعزیجی شدر و تکھاہے جو متونی کی زندگی کے حالات پر مشتل ہے۔ واقعات سکاراوی خود مولوی احمر سعید جی قلم مفتی متیق الرحمٰن صاحب کا ہے۔ اپنی بیدائش مے متعلق مولوی بعید کا بہ پہلا 'میلا ونامہ' فاص طور پر پڑھنے کے قابل ہے موسوف بیان کرتے ہیں ۔
'' جیرے سلے ایا کہ ایک ان کا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے جن کا نومری ہی شرانقال ہو

یا تقالاس کے بعد مسلسل سرّ وسال تک ان کے گوئی اوالا ڈیش ہوئی بیبال تک کہ انہوں نے ترک

از مت اور ججرت کا قصد کر لیا (اس وقت وہ آ گرواو بامنڈی کے سرکاری شفا فانے بیس ملازم

یر بیب قاضی (عبد آفتی ) ساحب مرحوم (والد کے بیر ومرشد) کو اس کی اطلاع ہوئی تو

یول نے منع کلی جیجا اور ساتھ ہی ڈوٹیزی وی کہ ان کے بال لڑکا ہوگا۔ چنا نچا س جائے سال ہا ہوئی تو

مال بعد ۸ ھے کورمضان کی کے تاریخ کوسی صادق کے وقت بیس پیدا ہوا تو والا و سے دو کھنے تمل ایل بعد ۸ ھے کورمضان کی کے تاریخ صادق کے وقت بیس پیدا ہوا تو والا و سے دو کھنے تمل ایل بعد ۸ ھے کورمضان کی کے تاریخ سادق کے وقت بیس پیدا ہوا تو والا و سے دو کھنے تمل ایل بعد ۴ ھی تاریخ بیا منڈی کے شفا خانے بیس کو رہنے اس کے جی اور فریا ہے بیں اور فریا ہے بیں اور قریا ہے بیں اور فریا ہوئی کی ان اور کھنا ۔

بی کھر بیا اس بعد بی اور فریا ہے ہیں اور فریا ہوئی کو نواب میں دیکھا کہ لویا منڈی کے شفا خانے بیس کھر بیا اور فریا ہے بیں اور فریا ہے بیں اور فریا ہے بی اور فریا ہے بیں اور فریا ہے بیں اور فریا ہے بیں اور فریا ہے بیں اور فریا ہے بیا کہ کا کھا تھی اور کھی کھرا ہوئی کے اور کھی کھر کی کھرا کی کھرانے بیس اور فریا ہے بیا کہ کا کھرانی کی اسامی کھروں کھرانے بیں اور فریا ہوئی کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کھروں کھرانے کی کھرانے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرا

چنانچاہائے اس ارشاد کی قبیل کی اور ای وقت فیمار کرنیا کہ میں پچیکو دیو بیر بھیج کرعالم چنانچاہائے اس ارشاد کی قبیل کی اور ای وقت فیمار کرنیا کہ میں پچیکو دیو بیر بھیج کرعالم بھاڈ ک گا۔

ذرا خالی الذین ہوگر ایک لیے کے لیے سوچے کہ موادی اجمد سعید صاحب کے والد کے ویر خاصی عبد اُفنی صاحب نے موسوف کی پیدائش سے چند سال قبل ہی مید معلوم کر لیا فقا کر''فرزند'' آخر بیف الا رہے ہیں جس کی انہوں نے بنتارت بھی ویدی اور بنتارت کے مطابق نے رمضان المبارک کومولوکی احمد سعیدائی سرائے فائی جس کھڑ بیف بھی لے آئے۔

مو چنے کی بات میہ ہے کہ ایام عمل بٹی اگر انہوں نے خبر دی ہوتی تو کہا جا سکنا تھا کہ لینی ورائع ہے انہیں اس کاظمن خالب: وگیا: وگالیکن سالوں ڈیٹٹر میں معلوم کر کینے کا ڈریو سوائے اس کے اور کیا: وسکنا ہے کہ انہیں اعلم نیب "تھا-

اور پھر مولوی قاسم صاحب نافوتو ی اور مولوی رشید احد صاحب کنگوی کی افزیب دانی "کا کیا کہنا کہ وہ حضرات تو تین والات ہے دو گفتے پیکٹر بی اپنی قیروں سے فکل کرسید سے مولوی احمد سعید کے والد کے گھر پہنچ گئے اور آئین بیلے کی آمد پر دیکھی مبار کیاد دی اور نام تک تجویز قربالم اور موصوف نے بھی اس خواب کا بالکل امر واقعہ کی افراع یقین کرلیا۔

انساف کیجے ایک طرف تو گھر کے بزرگوں کے بن میں دلوں کا اعتقادیہ ہے اور دوسری طرف رسول مجتنی مستلطع سے علم غیب کے اٹکار میں بخاری شریف کی میہ صدیث و ہو بندی علماء کیا

ربان والم كاوك \_ بيشالى داق ب-

ربی و بینی بناری شریف می دسترت عبدالله بن ترریشی الله تعالی عند سے مردی ہے کہ حضور سی الله تعالی عند سے مردی ہے کہ حضور سی الله تعالی عند سے مردی ہے کہ حضور سی الله تعالی کے فر بالا کہ دخانتے النہ ہو کی الله تو کہ تا میں کیا ہے تی ہے یا پی استعقال کے دافقات الله تو کی مقام "الله تا کہ تا میں کیا ہے تی ہے یا پی الله تا کہ تا میں کی تا میں کا تعالی کے دافقات الله تو کی تعالی کے دافقات الله تا کہ تا میں کیا ہے تی ہے یا پی الله تا کہ تا میں کی تا میں کا تا کہ تا میں کا تا کہ تا کہ تا کہ تا کی تا کہ تا ک

قرآن کی آیت بھی پر حق اور حدیث بھی واجب التسلیم سین اتنا عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ ذکورہ بالا آیت وحدیث اگر رسول بھٹی سی بھٹے کے حق میں مافی الا رحام (بیعلم مال کے پیٹ بین کیا ہے ) کے افکار کے دلیل بن علق ہوتا علم و دیانت کے حضور میں اس موال کا جواب دیا جائے کہ بھی آیت اور بھی حدیث و یو بندی علماء کے تین قاضی عبد الحقی، مولوی قاسم ساحب نافوق کی اور رشید احد کنگونتی کے حق بین علم مافی الا رحام کے اعتقادے کیوں ٹین مانچ بورگی؟

اور اگراہے بزرگوں کے حق میں مذکور و بالا آیت و صدیت کی گوئی عاویل عاش کرلی گئی تو پھروی عاویل رسول چنجی مشکلی کے حق میں کیوں نہیں رکھی گئی ایک ہی مسئلے میں ذہن کے دور ن کی وجہ وائے اس کے اور کیا ہو محتی ہے کہ جے اپنا سمجھا گیا اس کے کمالات کے اظہار کے لیے کوئی گئو کئی ٹیس بھی تھی تو تکال کی گئی اور جس کے لیے دل کے اعد کوئی فرم گوشتک موجووٹیس تھا اس کے فضائل واقعی کے اعتراف میں بھی دل کا بھی چیپایٹیس جاریا۔

ايك اورايمان شكن روايت

علم مانی الارم کی بات چل پڑی ہے تو گلے ہاتھوں عقیدہ تو حید کا ایک اور خون ملاحظہ فر اسٹے ۔ بی مولوی تاہم نافوتوی صاحب اپنی جماعت کے ایک' شخ '' کا تذکرہ کرتے ہوئے مان کرتے میں کہ:

"شاہ مبداللہ خاں تھا اور تی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خاں تھا اور تو م کے رائیجت تھا دریہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے ان کی صالت بیتھی کہ اُرکسی کے گمر میں عمل او تا اور تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑگی ہوگئی یا لڑکا ، اور جو آپ (اردوح عجزيم 164-651 مطبوعه مكتبه رتعامياة بور)

بتلاوية تقدوى جوتا قعا"۔

سیاں سن انقاق کا بھی معالمہ نیس ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خواب کی بات ہو بلکہ پوری مراحت ہے اس امر کی نشائد ہی کہ ان کے ندر مانی الارحام کے مم دائشناف کی ایک ایک آؤت عی بیدار ہو گئی تھی کہ وہ ہروقت ایک شفاف آئینہ کی طرح بیٹ کے اندر کی چیز و کھے لیا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح کی قوت جیسے جاری آتھوں میں و کھنے اور کا توں میں سننے کی ہے۔ نہ جبر مل کا انظار اور ندالبام کی احتیاج ا

ان "موحدین" کے طلم فریب کا مزید تماشاد کھنا جا ہے ہوں تو ایک طرف عبداللہ خال راجیوت کے متعلق نا نوتوی صاحب کی بیان کردوید روایت پڑھیے اور دوسری طرف و مو بندگ ند بب کی بنیادی کتاب" تعقیق الا بمان" کارفر مان طاحظ فرمائے گ

ای طرح جو پچھ مادو کے پیٹ میں ہال کوجھی (خدا کے سوا) کوئی نیس جان سکتا کہ ایک ہے یاد درزے یا مادہ دکال ہے یا تقس خوبصورت ہے یا پرصورت''۔

( تَقَوِية الإعان من 2) مطيور اسلامي الاولى الاور)

یہ ہے مقیدہ ، وہ ہے واقعداور دونوں ایک دوسر ہے توجناار ہے ہیں۔ اگر دوونوں سی ہیں آ مانتا پڑے گا کہ میدانشد خال را جیوت خدائی منصب پر ہیں اور اگر آئیں خدائیں فرض کر سکتے کہے واقعہ غلا ہے۔ تاویل جواب کا جورٹ بھی اختیار کیجئے نم نئی دیانت کا ایک خون شروری ہے۔

اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ بیصورت حال کیا اس بقین کوتقویت قبیں بہٹچائی کہ النا حفرات کے یہاں کفرشرک کی بحشیں صرف اس لیے جیں کہ انہیا ، داولیا ، کی فرمتوں کوکھائل کرنے کے لیے انہیں بتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے ورشانس مقیدہ تو حید کا جذبہ اس کے پس منظر میں کا رفر با ہوتا تو شرک کے موال پر اسپنے اور برکائے کی تفریق رواندر کھی جاتی۔

4. غيب كاايك اورمشامده

ارواح فلد عن الكها بي كدي مواوي قاسم نافوتوي جب في ك لي جائ الكي تو النبي

عبدالله خاں راجیوت کی خدمت میں حاصر ہوئے اور دم رخصت ان سے دعا کی درخواست کی۔ اس سے جواب میں خان صاحب نے فر مایا

" بھائی میں تنہارے لیے کیا دعا کروں میں نے تو اپنی آ تکھوں ہے تنہیں دو جہاں کے إرشاه رسول الله عَلَيْنَ كَما مِنْ بَعَارِي رِحْمَة و لِي وَلِمَا بِ"-

(ارواع المثين 243مطبوعه مكتب دتها ديلا بور)

و ہو بندی جماعت کے ایک نوسلم خان کی آگھوں کی ذراقوت بینائی ملاحظ فرمائے کے عالم غیب تک و بینے کے لیے اس پر درمیان میں کوئی تجاب حائل ٹیس ہوالیکن رسول انور ﷺ کے حق میں دیو بندی دعنرات کا بیعقیدہ اب نشان نہ بب قرار یا چکا ہے کیہ عاذ اللہ! وہ پس دیوار بھی نبیں ( برامین قاطعه ص 55 مطبوعه دارالاشاعت کرایی)

نانونزى صاحب كابك حادم كأنوت انكشاف

بات آگئ ہے تواس کیں و بوار کے علم وانکشاف سے متعلق ایک ولیسے خبراور سفے و بوان کی نامی ایک صاحب کے متعلق مولوی مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب سوائے قائي مين أيك نهايت جرت أنكيز واقتعل كياب موصوف لكهية جي-

"موادنا ترهیب صاحب نے بیاطلاح دی ہے کے کیٹین نام کے دوصاحبوں کا خصوصی تعلق سید بڑالا مام الکیر ( مولوی قاسم صاحب نانوتو ی ) ہے تھا جن میں ہے ایک تو بیمی و بوان جی د یو بندے رہنے والے تقے اور بقول مولا ناطیب صاحب و یو بندیش منترے والا کی خانجی اور ذاتی دور کا تعلق انہی ہے تھا۔

لكحاب كرصاحب نبيت بزرگ تصابيخ زناند مكان كے جرے يمل و كركرتے مولانا حبیب الزنمٰن صاحب سابق مہتم وارالعلوم و یو بند فر مایا کرتے تھے کداس زمانے میں کشفی حالت د یوان بی کی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ باہر سڑک پر آئے جانبوا لے نظر آئے رہتے تھے وروو یوار کا الإب ان كے درميان ذكر كے وقت باتى نويس رہما تھا"۔

(عاشيه موافح قامى ت2 من 73 مطبوعه مكتبدر تها ديا دور)

لا الدالا الله! و کیورے بین آپ! مولوی قاسم صاحب نا لولؤی کے ایک خاکی خادم کی بید تفی حالت! کیمٹی کی دیواریں شفاف آئینہ کی طرح ان پر دوشن د ہاکرتی تنھیں لیکن فہم واعتقاد کی اس گرائی پرسر پید لینے کو تی جاہتا ہے کہ ان حفزات کے یہاں مٹی کی دیوار یں سرکار رسالتما ب مرکانے کی زکا دیر تباب بن کر صال رائی تھیں۔

جیسا کدو یو بندی بتناعت کے معتقد و کیل مولوی منظور صاحب نعمانی تح میرفریات جیں اگر حضور کو دیوار کے بیچھے کی سب یا تیں معلوم ہو جایا کرتی تھیں تو حضرت بال سے ( ورواز و پر کھڑی ہونے والی عورتوں کانام لے کر ) دریافت کرنے کی کیاضر ورت تھی '۔

(فیصلا کن مناظر وس 135 مطبورہ دارالانشاء سنجل شکل مراد آباد ہو فی اعتمال آپ بی افساف کیجیئے کراپنے رسول کے حق میں کیا اس سے زیاد و بھی جذبہ دل کی بیگا گل کا کوئی تضور کیا جاتا ہے۔

دارلعلوم ديوبندين الخاد ونصرا نبيت كاايك مكاشفه

کے باتھوں انجی و یوان کی کا ایک کشف اور ملا حظہ قربائے۔مولوی مناظر احسن گیلائی اینے ای حاشیہ میں بیروایت کی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

" ان بن دیوان جی کے مکاففہ کا تعلق دارالعلوم و یو بند ہے بھی تقل کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کے شالی عالم بیں ان پر شکشف ہوا کہ دارالعلوم کے جارول افرف ایک سرخ ڈورا تنا ہوا ہے۔ اپنے اس کشفی مشاہر و کی تعبیر خود کیا کرتے بھے کہ اصرا نہیت اور تجد دو کناوی کے آٹار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دارالعلوم میں نمایاں ہوں گئا"۔

( عاشيه موانع آنا کې ن 25 می 75 مطبوعه مکتبه د تعانبیان دور )

بھے اس مقام پر موا اس کے اور پکی نہیں کہنا ہے کہ جولوگ ابنا میب چھپانے کے لیے دوسروں پراگر پروں کی کاسرلیسی اور ساز باز کا الزام عائد کرتے ہیں دہ کربیان میں مندؤ ال کرؤرا اپنے گھر کا پر کشف نامد ملاحظ فی الیس کا کہ کے مسلمین کواس کشف پراگرا مثاونہ واتو وہ برگز اے شاکع نے کرتے۔

اور بات کشف بی تک تیں ہے تاریخی دستاویزات بھی اس امر دافتہ کی تا ئید بیں جیں کیہ اگر بردوں کے ساتھے نیاز مندانہ تعلقات اور راز دارنہ ساز باز ، دارالعلوم و یو بند اور بنشکمین و عمائد بن کاابیا تمایاں کا رنامہ ہے جیسے انہوں نے فخر کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اوربدیات میں ازراد الزام تیس کیدر ہاہوں بلکد ہوبند گا الربی سے جوتار یکی شہادتی مجھ

موصول ہو تی ہیں ان کی روشنی شراس کے سوااور پچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ نمونے کے طور پر چند جاریخی حوالے ذیل شن ملاحظہ فرمائے۔

انكريزوں كےخلاف افسانہ جہاد كى حقیقت

ایک دیوبندی فاضل نے "موالنا شداحتن نا لوتو گا "ک نام سے موسوف کی سوائے حیات کسی ہے جے مکتبہ عثانیہ کرایٹی یا کتان نے شائع کیا ہے۔ اپنی کتاب ہی منصف نے اخبار "انجین" بینیا ب ایہ ہور بجر بید ۱۹ فروری ۱۸۵۵ کے خوالہ سے کلما ہے کہ ۱۹۶ فوری ۱۸۵۵ بروزیک مثاب اور کی اسلامی بینیا معالم دی باحر نے مدرسہ دیوبند کا معائد کیا۔ معالمہ کی جو عبد کا معائد کیا۔ معالمہ کی جو عبد کا معائد کیا۔ معالمہ کی جو عبد کا میاب میں نام کی ہے جندسطری خاص طور سے پڑھنے کے عبار میں خاص طور سے پڑھنے کے عبار بین

جو کام بڑے یوے کا مجول میں ہزاروں روپیے کے سرف سے ہوتا ہے و بیال کوڑیوں میں جور باہے۔ جو کام پر نیل ہزاروں روپیے میں مابات تخواہ کے کرکرتا ہے۔ وہ بیباں ایک مولوی جالیس روپیدابات پر کرر باہے۔

" بيدرسة خلاف سر كارتبيل بلكه موافق سر كارمد ومعاون سر كارب" ..

(موادة كماشن فالولوي س 17 مطيوم كميز مناي كرايي)

مد فی اا کھ یہ جماری ہے گوائی تیری

خودانگریز کی بیشهادت ہے کہ" بیدرسرخلاف سر کارٹیس بلکہ موافق سر کارمد ومعاون سر کار ہے" یہ

اب آپ تن انساف کیجئے کہ اس بیان گے سامنے اب اس افسائے کی کیا حقیقت ہے جس کا ڈھنڈو داچیا جاتا ہے کہ مدرستہ و یو بندا تھریز کی سام ان کے خلاف سیا کی سرگرمیوں کا بہت بڑا اڈوقل

مدرسدد یوبند کے قدیم کارکنوں کا اگریزوں کے ساتھ کی درجہ خرخوا بانداور نیاز مندانہ تعلق اتحاس کا اندازہ لگانے کے لیے خود قاری طیب صاحب مہتم دارا اعلوم دیو بند کا تبلک آمیزہ میان پڑھئے فریاتے ہیں۔

(''مدرسہ دیو بند کے کارکنوں میں اکثریت) ایسے بزرگوں کی بھی جو گورنمنٹ کے قدیم

ملاز مهاور حال پاشتر تھے جن کے بارہ بیل گورنمنٹ کوشک وشیکر نے کی کوئی تھے آئش ہی نیتھی ''۔ (ماشیہ مواقع قامی نے2 میں 247 مطبوعہ کمنیہ رصاحیا اور)

آ کے چل کرانمی "بزرگوں" کے متعلق لکھا ہے کہ مدرسہ و یو بند جس آیک موقعہ پر جب انگوائزی آئی تو اس وقت بجی حضرات آ کے بڑھے اور اپنے سرکاری اعتاد کوسا سے دکھ کر مدرسدگی طرف ہے سفائی چیش کی جو کارگر ہوئی۔" (عاشیہ مواخ کا می 25 س 247 صلور مکتبہ رصانیہ اا ہور) گھر کا راز دار ہونے کی حیثیت سے قاری طیب صاحب کا بیان جتنا باوزین ہوسکتا ہے وہ متمان بیان نہیں ہے۔

اب آپ بی فیصلہ سیجئے کہ جس مدرسہ کے جائے والے آگریزوں کے وقا پیشے تمک خوار جول اے با غیانہ مرگر میوں گااڈ و کہنا آ تکھوں ٹس وحول جھو تکنے کے مترادف ہے یا نبیس؟ اب آگریز کے خلاف و تو ہندی اکابر کی افسانہ جہاد و بخاوت کی بوری رپورٹ الٹ ویے والی آیک سنتی خیز کہانی سنتے۔

مواخ قامی میں مولوی قاسم صاحب نا نوتوی کے ایک حاضر باش مولوی منصور طی خال کیا زبانی پرقصہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ'' ایک دن مولانا نا نوتوی کے ہمراہ میں نا نوتہ جار ہاتھا کرا نٹائے راہ میں مولانا کا مجام افغال و خیزال آتا ہوا طا اور اس نے خبر دی کہنا نوتہ کے تھا نیمار نے ایک عورت کے بوگانے کے الزام میں میرا جالان کر دیا ہے۔ خدارا جھے بچاسیے''۔

مونوی مصور علی خال کا بیان ہے کہ نافوتہ فاتیجتے ہی مولانا نے اپنے مخصوص کارندہ منشی تعمد سلیمان کوطلب کیااور برجلال آواز میں فرمایا:

''اس فریب کوتھا نیدار نے بےقصور بگزا ہے تم اس سے کہدوہ کہ بیر( تجام ) ہمارا آ دی ہے اس کوچھوڑ دوور ندتم بھی ندیجے گے۔اس کے ہاتھ جھکڑی ڈالو گے تو تمہار سے ہاتھ میں بھی جھکڑی پڑے گی''۔ (سائح قامی نڈاس 322-321 مطبور مکتبد رندانیا ہور)

لکھا ہے کہ ختی محرسلیمان نے مولانا نا نوٹو ک کا تھم ہو بہوتھا نیدار تک پہنچادیا۔ تھا نیدار نے جواب دیا کہاب کیا ہوسکتا ہے روز نامچہ میں اس کا نام لکھ دیا گیا۔

مولانانانوتو ی نے اس کے جواب رحم دیا کہ تھائیدارے جاکر کہددو کداس کا نام روز نامید ے کاف دور مصور علی خال کا بیان ہے کہ مولانا کا بیٹلم پاکر سرآسیکٹی کی حالت بیس تھائیدار خودان

كى خدمت بين حاضر جواادر ورض كيا-

ی در استان میں اور استان میں ایک اور استان کا مکال قو میری توکری جاتی رہے گی۔ فرمایا۔ ۱۰ صفرت نام کالنابر اجرم ہے۔ اگر نام اس کا شکال قو میری توکری جاتے گئا'۔ اس کا نام (روز نامچے سے ) کاٹ دو تمہاری توکری تیس جائے گئا'۔

(ماشيه مواغ قاك ١٥ ص ٦٤٥ مطبوعه يكتبه رضانيالا بور)

وافقہ کا راوی کہتا ہے کہ "مولانا کے تھم کے مطابق تھا نیدار نے تھام کو چھوڑ دیا اور تھا نیرار تھانیداری رہا"۔

ے پیران ہا۔ جھے اس واقعہ پر بچواس کے اور کوئی تھر وٹییں کرنا ہے کہ مولوی قاسم صاحب نا ٹوتو ک اگر اگر پرزی حکومت کے ہا فیوں میں تھے تو پولیس کا محکہ اس قدران کے تاقع فرمان کیوں تھا؟ اور تھانیدار کو پیدہ محکی کہٰ 'اے چھوڑ دوور زیم بھی نہ بچوگے ۔ وای دے مکتا ہے جس کی ساز باز اوپ کے مرکز کی حکام ہے ہو۔

اگریزی قوم کی بارگاہ میں نیاز مندانہ ذہن کا ایک رخ اور ملاحظہ فرمائے۔ اس سلسلے میں مواخ تاک کے مصنف کی ایک جیب وفریب روایت سنیے فرمائے جیں کہ:

اَتُورِیزِوں کے مقالمے میں جولوگ لڑ رہے بھے ان میں بھٹرے مواا نافضل الرحمٰی شاہ کئے مراد آبادی رئیت افلہ طلبہ بھی تھے اچا تک ایک دن مولا ٹاکود یکھا گیا گرفود بھا کے جارہے ہیں اور مھی چودھری کا نام لے کر جو ہا غیوں کی فوج کی افسری کر رہے تھے کہتے جاتے تھے لڑنے کا کیا قائدہ؟ محضر کوقو میں آگریزوں کی صف میں یار ہا ہوں''۔

( عاشيه موال قاعي ن2 م 103 مطبوعه مكتبه رنمانيا ابور )

اگریزوں کی صف میں معترت فعنز کی موجودگی انقا کا نبیں چیش کی گئی جگے۔وہ ''ضرت میں'' علامت بن کرا تمریزی فوج کے ساتھ ایک باراورد کیھے گئے تھے جیسا کے قرمائے جیں!

" مذر کے بعد جب سی مراد آباد کی ویران مسجد بیں حضرت موانا (شاوفننل الرحمٰن ماحب) میم ہوئے آفاق آنائی رائے ہے جس کے کنارے میجد ہے کئی وجہ ہے انگریز کی فوٹ الروی تھی موانا مرجد ہے دیکے وجہ ہے گارین کی فوٹ الروی تھی موانا مرجد ہے دیکھوں ہے اور کروی تھے۔ اورا تک سیحد کی میڑھیوں ہے از کروی کھا گیا کہ انگریز کی فوٹ کے ایک سیکھوڑے کے ایک مرکز وائی کے انگریز کی فوٹ کے ایک مرکز وائی آگے۔ باتھی ہے جو باگ ورکھونے وغیرہ کھوڑے کے لیے ہوئے تھا اس سے باتھی کرکے مرکز وائی آگے۔

اب یاد تبین رہا کہ ہے چھنے پر یاخو دیخو د قربانے گئے سائیں جس سے بیس نے گفتگو کی ہے فضر تھے۔ جس نے ہے چھاریکیا حال ہے تو جواب بیس کہا کہ تھم بھی جواہے''۔

(ماشيسواغ قاك ف2ص 103 مطبوعه مكتبدتهانية بور)

یبان تک تو روایت تھی اب اس روایت کی تو نیش و تشرق ما حظافر مایے تکھتے ہیں۔ " باق خود خضر کا مطلب کیا ہے! نصرت من کی مثالی شکل تھی جواس نام سے خاہر ہوئی تنصیل کے لیے شاہ ولی اللہ وغیر وکی کتابیں پڑھیے کو یا جو بچھ دیکھا جار ہا تھا ای کے باطنی پہلوکا یہ مکافلہ تھا"۔ یہ مکافلہ تھا"۔

بات فتم ہوگئ لیکن بیسوال سر پر چڑھ کے آ واز دے رہاہے کہ جب معفرت قصر کی صورت میں نصرت جی انگیزیزی فوج کے ساتھ تھی تو ان یا غیوں کے لیے کیا بھم ہے چوصفرت مُعفر کے مقالعے میں لائے آئے تھے؟ کیا ہے بھی آئیں عازی اور مجاہد کہا جا سکتا ہے؟

ا پنے موضوع ہے ہٹ کرہم بہت دور آگل آئے لیکن آپ کی نگاہ پر بار نہ ہوتو اس بحث کے خاتے پراکا ہرد ہو بندگی ایک دلچسپ دستاویز اور ملاحظے فرمائے۔

و یو بندی طقے کے متاز مسنف مولوی عاشق الی بیرخی اپنی کناب تذکرة الرشید بیل اگریزی حکومت کے ساتھ مولوی رشید احمد صاحب کنگوری کے نیاز مندانہ جذبات کی تصویر کھنچنے و نے ایک جگہ کھنے ہیں:

" آپ ( سمجھ ہوئے تھے کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرماں بردار ہوں تو جھوئے الزام سے میزا بال بیکا شہوگا اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے اسے انتقیار ہے جو جا ہے کرے"۔ کرے"۔

یجی سجھا آپ نے جسم الزام کو یہ جمونا کہدرہ ہیں۔ بھی کدا گریزوں کے فلاف انہوں نے علم جہاد بلند کیا تھا۔ بھی کہتا ہوں کہ گنگوئی صاحب کی یہ پرخلوس مقائی کوئی مانے یا نہ مانے لیکن کم از کم ان کے معتقدین کوؤنٹر ور مانتا جا ہے لیکن فضب خدا کا کدائتی شدومہ کے ساتھ سفائی کے باو جود بھی ان کے مانے والے بیا ترام ان پرآئ تا تک دھرادہ ہیں کہ انہوں نے اگریزوں کے فلاف علم جہاد بلند کیا تھا۔ وئیا کی تاریخ بھی اس کی مثال مشکل ہی ہے لیے گی کہ کی افرق کے افراد نے اپنے چیٹوا کی اس طرح گھذیب کی ہو۔ اور" سرکار ہالک ہے سرکار کو اعتماد ہے" میہ جملے ای کی زبان سے نکل سکتے ہیں جو" تن" سے بے کر" من" تک پوری طرح کمی کے جذب ُ غلامی میں جمیک چکا ہو۔

ہے اور اوں کی بیشنی اور روحوں کی شقادت کا حال بھی کتنا عبرت انگیز ہوتا ہے۔ و چہا ہوں آو و ہانے پہننے لکنا ہے کہ خدا کے باغیوں کے لیے جذبہ عقیدت کا اعتراف میہ ہے کہ وہ مالک بھی ہیں ور متنار بھی اسکین احمر جبتنی اور محبوب کم یا سیکھنے کی جناب بٹس ان حضرات کے عقیدے کی زبان

"جس کانام تدياعلى بوده كن چيز کافقار (ما لک) نيس"-

( تغوية الإيمان من 70 مطبوعة ملاي الكادي الاجور)

یے شک ایہ بتائے کا حق مملوک ہی کو ہے کہا س کا با لگ کون ہے مکون ٹیم ہے۔ جو ما لگ خوااس کے لیے اعتراف کی زبان کھلٹی تھی کھل گئی اور جو ما لگ ٹیمن تھااس کا اٹکارضر ورکی تھا ہو گیا اب یہ بحث ہالکل حبث ہے کہ کس کا مقد رکس ما لگ کے ساتھ وابستہ ہو۔

یہاں پیچنے کر ہمیں کچھ نمیں کہنا ہے۔ تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے ہیں مادی منفعت کی کوئی مسلمت مافع نہ ہوتو اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ داوں کی اقلیم پر سک کی یا وشا ہت کا جسنڈ اگر ا ہوا ہے۔ سلطان الانجیا ، کا یا ٹائ برطانی کا؟

بات چکی تنی گھرے مکاشف سے اور گھر ہی کی دستاویز پڑتم ہوگئی۔ اب پھر کتاب کے اصل موضوع کی طرف بلنتا ہوں اور آ پ بھی اپنے ذہن کارشنہ واقعات کے سلسلے سے مسلک کر کیجئے۔ غیبی اور اک کے سمندر بیس تلاطم

موادی مناظراحس گیلانی نے اپنی کتاب سوائے قاکی میں ارواج فلاند کے جوالے سے ایک نمایت تیر سے انگیز واقد نقل کیا ہے لکھتے ہیں کہ چھنے کی مسجد واقع و یو بند میں پجوادگ بھٹا تھے۔ اس مجمع میں ایک ان موادی بعقوب صاحب نالونو می مہتم عدر سرویع بند قرمانے کے۔

" بھائی آن میں کی تماز میں ہم مرجاتے ہیں پہنے کا کررہ گئی اوگ جرت ہے ہو چھنے گئے۔ آخر کیا حادثہ چیش آیا۔ خفے کی بات بھی ہے جواب میں فرمارے تھے کہ آن میں میں مورہ مزل بڑھ مربا تھا کہ اچا تک علوم کا اتنا تھیم الثنان دریا ہیرے قلب کے اوپر گزار کہ میں قبل نہ کر سکا اور قریب تھا کہ بحری دورا پرواز کر جائے گہتے تھے کہ واقو خیراز ری کہ ووریا جیما کہ ایک دم آیا ویسا ی اگاہ چلا کیا اس لیے وہ گیا کہتے تھے کہ علوم کا یہ دریا جماحا تک چڑھتا ہوا ان کے قلب پر سے گزر گیا یہ کیا تھا؟ خود ہی اس کی آخر تک جمی انہی ہے با بی الفاظ ای کتاب میں پائی جاتی ہے کہ فماز کے بعد میں نے خور کیا کہ یہ کیا مطالبہ تھا تو متکشف ہوا کہ حضرت مواہ نا نوتو کی ان سامتوں میں میری طرف میر خدی من متوجہ ہوئے تھے۔ میری طرف میر خدیث متوجہ ہوئے تھے۔

ر میں ہوئی ہوئی اور کے علوم کے دریاد دسروں کے قلوب پر سوچیں مارنے گے اور آخل دشوار بیان کی توجہ کا اثر ہے کہ علوم کے دریاد دسروں کے قلوب پر سوچیں مارنے گے اور آخل دشوار جوجائے ''

اسل واقعد للرئے کے بعد لکھتے ہیں!

خود ی بتا ہے گلر وہ مافی علوم والے بھلا اس کا کیا مطلب سجھ سکتے ہیں؟ کہاں میرخداور کہاں چھنے کی سجہ امیرخد ہے دیو بند کا مکائی فاصلہ درمیان میں حاکل شہوا''۔

(مواغ قامي ما عن 345 مطبوط مكتيدوتها تيا اعور)

بنائے اب اس ان کی کوکیا کہا جائے یہ معرق کیا تی صاحب اور ان کی بندا عت کے ملاء ہی حل کر کتے ہیں جو فاصلہ کائی ان حضرات کے تین انہا ،اور سید الانہیا ،تک پر حاکل دہتا ہے او ہانوں نے و پوبند ہیں جیٹے جیٹے مولوی قائم صاحب ٹائوتو کی دو نیسی توجہ تک معلوم کر لی جو انہوں نے میرٹھ سے ان کی طرف میڈول کی تھی اور دو نہی اتنا جیٹ کہ نماز کے بعد فور کیا اور سارا معاملہ ای کسے مشکشہ ہو کیا۔ دنوں ،اختوں اور میٹوں کی ہاسے تو الگ رہی کھنے آ دھ کھنے کا ہمی وقد نہیں گزرا ہے لیکن شرم سے سر جوکا کینے کہ کر کے ہزرگوں کا تو بید حال بیان کیا جاتا ہے اور

بہت ہے امور میں آپ کا خاص اہتمام ہے توجہ فرمانا بلکہ و پریشانی میں واقع ہوتا اور باوجود اس کے پھڑتنی رہنا تابت ۔ قصد رفک میں آپ کی تفتیش واستکشاف پابلغ و جو واسحال میں ندکور ہے گرصر نی توجہ ہے انکشاف نہیں ہوا۔ بعد ایک ماووی کے ذراجہ الممینان جوا۔

( مقط ۱۱ ایمان من ۱۱ مطبور قد می کتب خاصلتان )

ہے اس ہے وفاقی کا انصاف تو رسول حر فی کی وفادار است بی کر کے گی کہ خود تو یہ دھنرات آن واحد میں سینکڑ دل میل کی مسافت ہے ولوں کے مخفیات پر مطلع ہو جاتے ہیں لیکن رسول انور ین کے لیے ایک اولی طویل مدت میں بھی کی تخفی اسر کا کمشاف کی آؤت شلیم تیں کرتے۔ ان میں اپنی تھی بھی ہوئی شہاوتوں کے بعد بھی میں وبافل کی راہوں کا انتیاز صوص کرنے کے لیے مزید کسی نشانی کی ضرورت باق روگئی ؟ محشر کی تیتی ہوئی سرزمین پر رسول مربی کی شفاعت کے من یہ ماد واجوا ہے ووا؟؟

ج تغیبی قوت اوراُس کے تصرف کا ایک عجیب وغریب واقعہ 5

ر . بی ارواح فارد بین مولوی قاسم طی صاحب نانونوی کے ایک شاگر درشید سولوی منصور طی خال ارواح فارد بین مولوی قاسم طی صاحب نانونوی کے ایک شاگر درشید سولوی منصور طی خال کی زبانی بیدد لیسپ اور پراسراد دھ سینے سیان کرتے بین کہ:

" بھے ایک لڑے سے وختل ہو گیااوراس قدراس کی بجت نے طبیعت پرغلبہ پایا کہ دات وان سے تصور میں رہنے گئے۔ میری بجیب حالت ہو گئی تمام کا موں میں اختلال ہونے لگا۔ دعشرت (مولا ٹا ٹانوتو ی) کی قراست نے بھائپ لیادلین جان الفدتر بیت و گھرائی اسے کہتے ہیں کہ نہایت ہے تکلفی کے ساتھ دعشرت نے میرے ساتھ دوستانہ برتاؤ شروش کردیااوراست اس قدر بر صابی کرجے دویار آئیس میں ہے تلف ول گئی کرتے ہیں۔

بیہاں تک کرخود ہی اس موت کا ذکر پھیٹر افر مایا ہاں بھائی وہ تمیادے پاس آئے بھی جی جا خیس ؟ میں شرم ہ تجاب ہے چپ رہ گیا تو فر مایا نیس بھائی میدھالات قوانسان پر شک آئے جی اس میں چھپانے کی کیا ہات ہے۔ فوش اس طریق ہے جھ سے کھنگو کی کے میر می اس زبان سے اس کی محبت کا قرار کر الیا اور کوئی تھی اور نارائنگی تیس خابر کی بلکہ لیجو کی فرمائی ''۔

(اروال عندي 65 يامطبو ما كتيب رنها ديا ويور)

اس کے بعد جب میری بے چنی بہت زیادہ برے گئی اور مشق کے باتھوں جس بالکل نگ آگیااور ناجارا کیدن مولانا ٹوٹوی کی خدمت میں حاضر بوالور موض کیا:

هنرت الله ميرى اعانت فرمائي ميں بنگ آئيا موں اور عابز ہو پنگا : وال الك و عافر ما و بنيك كراس از كے كا منيال تك مير ہے قلب ہے محوجوجائے تو بنس كرفر مايا كديس مواد في ساحب كيا تمك كك بس جوش فتم ہو كيا ؟ ميں نے عرض كيا كه حضرت! ميں ساد ہے كا وال ہے ، يكار : و كيا تكما ہو كيا۔ اب جمع ہے ہيرواشت فيس ہوسكتا۔ خدا كے ليے ميرى الداد فرمائين فرمايا بہت انجما ابور مغرب جب ميں فمازے فارخ جول او آپ وجود ديں "۔

(اروا يه افزي 17 2 مطبور يكت رتمانيان و ا

أب كي نماز ك بعد كاوا تعديث

(ارون الإس لادية مطيوم كالبيدا ما الياا دور)

یا کم فیب کی نقاب کشائی کی ذراییشان ماا حظافر مایے که پارال پیخر کی طرح سینجلی پر جیلی رازیت می آنگلیس روشن جو کمیس اور موش تک کے سازے کا پایت آن واحد میں انہو کئے اور سرف والد می نیس کے بلکہ اپنے ''دکلیس حواج'' مثالرہ کو بلک جیکتے وہاں پڑتا ہا و جہاں جو سید الانمیا ، انگینٹے کے مالم کمیتی کا کوئی انسان اب تک فیس بھی سکا۔

موادی من ظرواسی کیاد کی نے ان می مواوی قاسم سا اب ماٹوتوی کے مطاق اپنی کتاب مواقع تاری میں انتہائی میں اوال ویے والی ایک دکارے دیان کی ہے۔

للت میں کہ آیک پارموسوف کا کی ایسے کا ڈول میں از ربوا جہاں شیعوں کی آئی آ یا و کی تھی۔
مذیری و جب ان کی آ مدکی فہر روٹی تو ، و تی قیم ت جانا اوران کے وعلا کا اطلاق کرو یا۔ اطلاق تحقیق میں شیعوں میں ایل عملی کے گئے ۔ انہوں نے بات و وطاکو کا کام عاشے کے لیے افتحات سے جار جمجتھ جو اے اور پر ہاکرام میں ملے پالیا کرمجلی و مطالعی جاروں کوؤں کی سے چاروں جمجتھ وہند جا تمیں اور یا لیس و جزوز شرختی از کے وی وی اعتراض جاروں کی بالت و سے کے کرا تا کے وطال میں ج ا یک ججبندا لگ الگ اعتراض کرے اور اس طرح جلسۂ وعظا کو درجم کر دیا جائے اب اس کے جد کا واقعہ خود مواخ نگار کے الفاظ میں بینے و لکھتے میں کہ:

'' دھنرے والا کی گرامت کا حال سنے کہ دھنرت نے وعظائروں فرمایا جس بیں گاؤں گی تام شیعہ برادری بھی جمع تھی اوروہ وعظا ایک ترتیب سے اعتراضوں کے جواب پر مشتل شروع ہوا جس ترتیب سے اعتراضات لے کر جمبتدین میشے سنے گویا ترتیب کے مطابق جب کوئی جمبتہ اعتراض کرنے کے لیے گردن اشاحا تو دھنرت اسی اعتراض کوخودتقل کر کے جواب و نیا شروخ فرماتے بیان تک کہ وعظ پورے سکون کے ساتھ پوراہ وا''۔

(ماشیرہ ان اللہ میں ۲۱ مطبور کھیں ہے۔ اور اللہ میں 13 میں 19 مطبور کہتے رہا ہے۔ اس دافقہ کے بعد جو دافقہ بیش آیاد داس ہے بھی زیاد دخیرت ٹاک اور دلیسپ ہے لکھا ہے

جُنیْد ین اور مقائی شیعہ چودھر ہیں کواس شری انتہائی بھی اور تفت محسوس ہوئی تو انسیال نے حرکت نہ ہوتی کے طور پراس شرمندگی کومٹائے اور حضرت والا کے انثرات کا از الدکرنے کے لیے سیڈ بیر کی کہ ایک نوجوان کا فرشی جناز و بنایا اور حضرت سے آ کر موض کیا کہ حضرت نماز جناز ہ آپ پڑھادیں۔

پروگرام بیتھا کہ جب معزت دو تجیم کید لیس قوصاحب جاز دائیک دم اٹھ کھڑا ہواوراس پر
هنرت کے ساتھ استیزا ماور شسٹر کیا جائے ، هفترت والا نے قدمت فر مائی کہ آپ لوگ شیعہ بیس
اور بی تی ہوں اصول تعاز الگ الگ ہیں۔ آپ کے جاز سے کی نماز بھوست پر حواتی جائز کب
ہوگی اشیعوں نے وخی کیا کہ مفترت ابز رگ برقوم کا بز رگ بی ہوتا ہے آپ نماز پڑھا تھا و یں۔
مفترت نے ان کے اصراد پر منظور فر مالیا اور جناز سے پر بیٹنی کئے۔ تجمع تھا ، حضرت لیک
طرف کھڑ ہے ۔ و کے بتے کہ چر سے پر فصے کے آٹار دیکھے گئے۔ آٹھیس سرخ تھیں اور افتہا فن
جیرت سے فلا برقعاد نماز کے لیے کہا گیا تو آگ بز سے اور نماز شروع کردی۔ دو تجبیر کہنے پر جب
سے شدہ پر و ترام کے مطابق جناز سے میں ترکت نہ دوئی تو بیٹھے سے اس کی دی۔ اور نیا تھی۔
سیکاری کردود نا تھی۔

" حضرت نے جگیرات اربعہ بوری کر سے ای خصہ کے لیج میں فرمایا کراب یہ قیامت کی

میں پہلینیں انو سکتا۔ دیکھا کیا تو مردہ قعایشیعوں میں رونا پیٹیتا پڑ کیا''۔

( عاشيه واخ فا كل خ يس ا 7 مطبوعه مكتيه د تعانيه الهود )

الشم ہے آپ کوجادات خداوند کی جس کی جیت ہے موسی کا کلیجرار زیار بتا ہے کہ تن کے ساتھ دانساف کرنے میں کسی کی پاسداری ندیجیے گا۔

یہ دونوں دافتے آپ کے ساننے ہیں۔ پہلے دافتہ میں نالونؤی ساحب کے لیے نیمی علم و ادراک کی دوعظیم قوت ثابت کی گئی ہے جس کے ذریعہ انہوں نے الگ الگ جمہّد کے دل میں چھےا عمر انس کوای ترتیب کے ساتھ معلوم کر لیاجس ترتیب کے ساتھ و واسپٹا سپنے داوں میں چھچا کر لائے تھے۔

گھرے ہزرگ کے لیے قوجذ یہ اصرّ اف کی بیٹر اوائی ہے کہ دلوں کے چیجے ہوئے خطرات آ کیچنے کی طرح ان کے چیٹر اُنٹر میں۔

ا ہے مولانا کی اس نیمی قوت اوراک کا اعتراف کرتے ہوئے نہ شرک کا کوئی قانون واستگیر جوا اور نہ شرب تو حیدے کوئی انحواف نظر آیا۔ لیکن ابنیا ، واولیا کے حق جم نیمی قوت اوراک کے سوال بران معزات کے عقیدے کی زبان میں ہے۔

'' پنجواس بات میں بھی ان کو بڑائی نہیں ہے کہ اللہ نے غیب دائی افتیار میں دیدی ہو کہ
جس سے ول کے احوال جب جا ہیں معلوم کر لیس یا جس علائب سے احوال جب جا ہیں معلوم
کر لیس کہ ووجیتا ہے مرکمیا ہے یا کسی شہر میں ہے''۔ ( تقویة الا بمان اس 46 مطبوعا ساای الاوی لا اور)
انساف وویات کی روشی میں جانے کی شما کرنے والواجق ویا لل کی راہوں کا اخیاز محسول
کرنے کے لیے اب بھی کسی حرید نشانی کی ضرورت ہے۔

الی واقعہ پرتھیرہ تم ہوااب دوسرے واقعہ پراٹی اوجہ میڈول فریائے۔ واقعہ کی پر تصیل آہ اپنی جگہ پر ہے کہ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے تو فریا نفشب ہے آ تکھیں سرخ تھیں جس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف کواپٹی نمیسی قوت ادراک کے ذرایعہ پہلے تل یہ معلوم ہو کمیا تھا کہ تا ہوت کے اندر جناز ووالا مردونیں بلکہ زندہ ہے اور سرف ازراہ شسٹر آئیس نماز جناز ویڑھائے کے لیے

ہے۔ لیکن کہاٹی فقط معروی ہے ہے کہ انہوں تھیم اے اربعہ بوری کرنے کے احدای فصے کے لیا میں فربایا کہ ''اب میہ قیامت کی صبح سے پہلے نہیں اٹھ سکتا''اس فقرے کا عدعا سوااس کے اور کیا ہوسکتا ہے کہ موسوف کی قوت تفرف سے اچا تک اس کی موت واقع ہوگئی اور معااس کا ملم بھی وٹیس ہوگیا۔

اب ٹھیک اس دوایت کی دوسری سمت میں دیو بند نہ بب کی بنیادی کٹاب تقویۃ الا نمان کی پر مہارے پڑھے اور دریائے جمرت میں فوط لاگا ہے۔

" مالم بین ادادہ سے تصرف کرنا اور اپنا تھم جاری کرنا اور اپٹی خواہش سے مار نا اور جا انا ہے۔ ب اللہ ہی کی شان اور کمی ابنیا ، واولیا کی ، بیروٹر شد کی ، جنوت و پری کی بیشان نہیں ۔ جو کوئی کمی کواب اقصرف تابت کرے مودہ شرک ہوجاتا ہے"۔

( تقوية الايمان سني 23 مطبوعة اسلامي اكادى لا جور )

ایک طرف دیویند قدیب کا پر مقید و پڑھیے۔ صاف میاں ہوجائے گا کہ ان صفرات کے بیاں شرک کی ساری بحثیں صرف انبیاء واولیاء کی حرمتوں سے کھیلنے کے لیے جیں ورنہ ہر شرک اپنے گھر کے بزرگوں کے فق جمل بین اسلام ہے۔

عقيده توحيد كساته تصادم كاليك واقعه

ہات گل پڑی ہے تو عقیدہ تو حید کے ساتھ انسادم دا اب اس سے بھی زیادہ خوز پر واقعہ ملاحظہ فرمائے مولوی اشرف علی صاحب تھا تو ی کے سوائے نگار خواجہ مزیز اکسن نے اپنی کتاب عماقعا تو ی صاحب کے احباب کا تذکر وکرتے ہوئے بیدواقد نقل کیا ہے موصوف لکھتے ہیں کہ:

صفرت حافظ احمد حمین صاحب شاہجہا نیوری جو باوجود شاہجہا نیورے بڑے رکیس ہونے کے صاحب سلسلہ بزرگ بھی بیٹھا لیک بارکس کے لیے بدد عاکی قودہ شخص دفعت مرکبا۔ بجائے اس کے کہا پٹیا اس کرامت سے خوش ہوتے ڈرتے اور بذر بیرتح بر دھنرت والا (تھانوی صاحب) سے ممثلہ بے تیما کہ بیکے قبل کا گناد تو نہیں ہوا''؟

(اشرف السوائ ن اس 127-127 مطبورا دارہ تالیفات اثر نیسان ) تقانوی صاحب کا بیا ایمان تمکن جواب دیو و حیرت سے پڑھنے کے قابل ہے تحریر فرمایا گ ''اگر آب کوقوت اقسرف ہے اور بدوعا کرنے کے وقت آب نے اس قوت سے کام لیا تھا مینی میز خیال تصداور قوت کے ساتھ کیا تھا کہ پیٹھس مرجائے تب تو تنق کا کناوہ وا۔ اور چونکہ پیٹی شېرمدااس لييويت اور کناره واجب جوگا"-

(الرف الموافق أ م 128 مطوورا واره تاليفات الثر في مثمان)

اب ای کے ساتھ والو بندی ندیب کی غیادی کتاب تقویة الا بمان کی یہ عبارت بڑھیے۔ ابنیا ، واولیا کی قوت تقرف پر بحث کرتے : وے لکتے ہیں ا

"اور اس بات میں ان کی پھر پرائی میں کر اللہ نے ان کو عالم میں تصرف کرنے گی پھر
قدرت دی ہوکر جس کو جا ہیں مارڈ الیں "۔

و کھیر ہے ہیں آپ انفرف کی بھی قوت اپنیا ہواولیا کے لیے تتاہم کرنا و یو بندگی تھ اب میں
شرک ہے اور ان کے تین میرشان صرف اللہ کی ہے جو کوئی کی کو الیا تصرف ٹا بت کرے سووہ
مشرک ہو جا تا ہے تین میرسی قیامت ہے کہا ہی شرک کو اپنا تصرف کا باد بوجود تھا تو کی
صاحب اور ان می جمعین روئے زمین کے میں ہے ہو کہ حدی ہوست کہلانے کے درگی ہیں۔
صاحب اور ان می جمعین روئے زمین کے میں ہے ہو سے جو کہ حدی ہوست کہلانے کے درگی ہیں۔

ایے بزرگوں کے لیے ایک شرمناک دعویٰ

مولوی افوار اُنسن باٹمی منطق دارااحلوم دیویندئے ''مبشرات دارااحلوم'' کے نام سے ایک ''آپ اُنسی جو دارااحلوم سے ککر نشر داشا مت کی طرف سے شائع کی گئی ہے کتاب کے بیش لفظ کا میں حصہ خاص طور پر پڑھنے کے قابل ہے لکھتے ہیں کہ

'' بعض کافی الا بمان بزرگول کوجن کی تمر کا پیشتر حصہ تزکیر نظس اور روحانی تربیت میں گزرتا ہے باطنی اور روحانی حیثیت سے ان کومنجانب الله ایسا ملکہ ورا خیرحاصل ہو جاتا ہے کہ خواب فا بیداری میں ان پرووامور خود بخو دمنکشف ہوجاتے میں جوود سروں کی نظروں سے پوشیدو ہیں''۔ بیداری میں ان پرووامور خود بخو دمنکشف ہوجاتے میں جوود سروں کی نظروں سے پوشیدو ہیں''۔ (مبشرات واراطوم ہو بینداخوا)

ؤرا غیرت اسلامی کو آواز و پیجئے کہ کشف کا بھی ملکہ را پنی جو دیو بند کے کال الا بیمان بزرگوں کوئز کیفنس کی ہدولت حاصل ہوجا یا کرتا ہے۔

و در سول اکرم عظیم کے حق جمل پر حضرات تشکیم میں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تسوف کی متند کتابوں میں جب امت کے بعض ادلیا ، سے کشف کا ثبوت ملتا ہے تو روئے زمین سے علم سے ساملے میں اگر سر دارانیا ، وادلیا ، حضورا کرم سیطیع کے لیے بھی کشف مان لیا جائے تو کیا تیا مت اوزم آتی ہے؟ تو اس کا جواب یوں منابت فر ماتے ہیں۔ ''ان اولیا کوئی تعالی نے کشف کر دیا کہ ان کو بین شور علم حاصل ہو کیا اگر ایپ ٹنز عالم بایہ البلام کو بھی اا کے کوشاس سے زیاد و مطافر بادے ممکن ہے مگر ثبوت فعلی اس کہ مطالبیا کس نس (ض) دلیل سے ثابت ہے کہ اس پر مقید و کیا جائے''۔

(برائین قاطرت ۱۹۹۸ مطیر مداران مت آرین ۱۹ در این قاطرت ۱۹۹ مطیر مداران مت آرین ۱۹ در این قاطرت ۱۹۹۸ مطیر مداران مت آرین ۱۹ در این قاطرت و بیار می بیار آن به بیند کال الایمان بزر کول کور باشت اور آنگیش بی بیند کال الایمان بزر کول کور باشت اور آن گیش بی بیل پر یک شف فود بخو و حاصل او جاتا ہے۔ اب موال مید ہے کر جمعول کاشف کا اربو الرق کی تی شرب اور ریاضت کی ہے جبیریا کہ او پر گزرا تو اس تفریق کی وجہ موات اس کے اور کیا ہو کمتی ہے کہ بیر معافی القدر مول اگرم می افضل بیر در کول کو دیاضت اور تزکید تھی میں معافی القدر مول اگرم می تفکیلی سے بھی آفشل ب

پھر ندگور وبالا دوقو ل عبارتو ل کو ایک ساتھ کظریں در کھنے کے بعد ایک تیسر اسوال یہ جمی پیدا اوٹا ہے کہ اپنے بیز رکول کے بین بیس ملکہ دائنے کے نام سے کشف کی ایک ایک دائی اور ہمہ وہ آئی قوت مان کی گئی جس کے بعد اپ فروا فروا ایک ایک گئی شے کے ملم کے جوت کی احتیان ہی ہائی میں دو جاتی بلکہ تباہئی قوت ساد ہے تفتیات کے انگشاف کے لیے کافی دو جاتی ہے لیکن براہ وہ تکی ول کا کہ ملم وانگشاف کا بھی ملکہ دائنے رسول مجتبی بھی تھے ہے جس بیس تعلیم کرتے ہوئے ان انداز ان کوشرک کا آزار مثنا نے لگتا ہے بیمال فروا فروا ایک ایک شے کے علم کے بار سے بیس و کیل نامی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ خدائے وہا کیا ہوتو اس کا ثبوت بیش کیجئے۔

" قات نبوی کو منتاطم تشایم کرت سا انکار کرت بوت قاری شیب سا جب افسته بین پیرسویت نبتی کد آپ کو نبوت کے مقام دینے پر پہنچا کر بیکد م اورا جا نک ڈات پات نبوی و منتاظم بنان یا کیا دواور نشر ورتون اور مواوت کے وقت خود بخو دانو دآپ کے اندر سے طم انجر آتا ہو۔ " (الآمید کافارین تبرس ۱۱۶ کریں ۱

میر خود بخو د گھر کے بزرگوں کے لیے بھی تھا اور خود بخود بیبال بھی ہے لیکن و ہاں ملمی رتیہ پیر معالم نے کے لیے تھا بیبال قبتائے کے لیے۔

لب آپ بی افساف سے کیے کروا یا تفاہ کا بیفرق کیا اس خیاد خاطر کا پیڈیس و جا دوائی ال

میں اس کی طرف سے پیدا ہوجائے کے بعد احتراف حقیقت کی راہ میں دیوار بن کرجا کی ہوجا تا ہے۔ م رگا تارمیبی مشاہدات

اب وَ بِل مِين واراأهلوم ويويند ك كاش الا نيان يزركون كي غيب واني معلق وو واقفات ماد حظفر مائے جمن کی تشہرے کے کتاب تھی گنا ہے۔

داراحلوم و یو بندگی آیک تمارت سے متعلق مولوی رفیع الدین صاحب سایق مبتهم کا پیکشف

بال الاكاكات

وحضرت موادنا شاور فيع المدين صاحب مبتم وارااطوم ويويندك اسية كشف سيمطوم کرے ارشاد فریلا کے فودرے کی وسطی در۔ کاوے مرش معلی تک میں نے لور کا ایک سلسلہ (مِشْرُوت إدار العلوم مِن إنْ مطبور تحكي تشر داننا مت دار تطوم ويو بندا شيا) - 14 .

اب: يوبند كرقيرستان كمعلق ايك دوسرا كشف ملاحظ فرمايية:

\*\* خطيره قد سيه يا خطائسالكين لعجي جس قبرستان ميں معترت مواا نا نوتۇ ي رحمت الله عليا في البند معترت مولا ناتهودأنس صاحب وحمة اللد تعالى فخز البند مصرت مولانا معيب الرتمن صاحب رته تنادثه تعالى بمفتى أعظم بتدحضرت موالا ناعزيز الزحن صاحب رمت الله عليه اور ينتكز ول علما موطلبه بد فون جيدا ان حسد ڪ متعلق هنرت مولايا شاور فيع الدين صاحب کا کشف قما که اس هے ين مدفون بوئے والاانشا والله مفقورے''۔

(مبشرات وارالعلوم س إلا مطبور تكريشر واشاعت والعطوم ومع بنداه إ

والشح رے كذا اختا واللہ" كى مير قبيد تكف كان كان كالا مراد ير ہے ورندانشا واللہ كى قبد سے ساتھ توبه قبرستان كامدفون مغفرت بإفت ببه بجر ديوبند كح قبرستان كم متعلق كثف كي فحسوصيت كياكم

م نے کی بہت اللع کے ساتھ بھسری کا یہ دلوتی جس کشف کے قرابعہ کیا گیا ہے ال بہترین گارہ باری ذبانت کا آئینہ دار ہے۔ اب اخیر میں مولوی ٹاسم ہانوتو کی صاحب کی قبر کم متعلق إلي ترب ونريب كشف ملاحظة فرماسية -

\* هنرت موادا نار فيع الدين صاحب تيدوي نتشوندي سابق مبتهم وارالطوم كام كاشف بح<sup>كم</sup> منزت والتاثيرة المهدام مها حب تانوتوى إنى دار العلوم دمج بندكي قبر عين كي تي كي قبر عيل بيال ( مبشر المتدار (احلوم من): مطبور تنكم خشر واشاعت دار معلوم ويجد الفيا

سہویں شیں آتا کہ اس کشف ہے موسوف کی کیا مراد ہے۔ کیاد یو بندیش کسی نجی کی قبر میلے موجود بھی جے خالی کرایا کیا اور تا فوقو کی صاحب کود ہاں وُئن کیا گیا۔ اگر ایسا ہے قوال نجی کی قبر کی نظائدی کس نے کی ''اور اگر ایسائیس ہے تو پھراس کشف ہے موسوف کی کیا مراوہے''

ار انقلوں کے الف بھیرے سرف نظر کر ایا جائے تو بوسکتا ہے غیر واضح الفاظ میں وہ یہ فاہر کرنا جا جے بیں کہ نافوقوی صاحب کی قبر میں گئی تھی کی قبر ہے اور بھی زیادہ قرین قیاس بھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ نافوقوی صاحب کے تق میں اگر چیکس کر نبوت کا دعویٰ ٹیس کیا گیا گیاں دبا نہاں ہے کہ ان پر بھی بھی نزول وق کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ جیسا ترکیا انی صاحب نے اپنی کتاب موائے تا تی میں تکھا ہے کہ ایک ون موانا نا فا فوقوی نے اسے تھی۔ مرشد دھزت ماری اندا والشرا مارہ موائے تا تی میں تکھا ہے کہ ایک ون موانا نا فا فوقوی نے اسے تھی۔ مرشد دھزت ماری اندا والشراحات سے شکارے کی کہ:

" بہاں تنبی کے کر میشا بس ایک مصیب ہوتی ہے۔ اس قد دارانی کہ جیسے سوسو کن کے پھر تمی نے رکو ہے ہوں زبان وقلب سب بستہ وجاتے ہیں"۔

( مواغ قاک خ اس 35% مطبوعه مکتبه رنمانیدلا دور )

ال الكارت كاجواب ما في صاحب كي زباني بيقل كيا كيا ب

یہ زوت کا آپ کے قلب پر فیضان دوتا ہے اور یہ دو آل ( گرانی ) ہے جو حضور ﷺ کو دی کے دقت محسول : و تا تھا ہے آتی تعالیٰ کو دہ کا م لیما ہے جو نبیوں سے لیاجا تا ہے "

( موافح كا كى ن 1 م 359 مطبوعه مكتبه رتمانيا ا جور )

نبوت کا فیضان، وی کی گرانی اور کارانمیا ، کی میردگی ، ان سارے تواز مات کے بعد مذہبی مرت انتحول میں ادمائے نبوت کیا جائے جب بھی اسل عدماا پنی جگہ ہے۔

ائن کتاب کا پیلا باب جو بانی دارالطوم دیج بند موادی قاسم صاحب نافوتو ی کے دافعات د حالات پر مشتمل تفاییاں کتھ کرنتام ہو گیا۔

جمل آسویرکا پہلارٹ کتاب کا بتدائی ہے بیں آپ کی انظر ہے گزر چکا ہے بیاس کا دوسرا اسٹ قبار اب چند کہے کی فرصت نکال کر ذرا دونوں رخوں کا مواز نہ بھیج اورانساف و دیانت کے ساتھ فیصلہ و بیجنے کی آسویر کے پہلے رخ میں جن ملتا کہ ومسائل کوان معزات نے شرک قرار دیا قبا جمہ انجیں ملتا کہ ومسائل کو تسویر کے دوسرے درخ میں انہوں نے بیٹے سے انگالیا اب کس منہ سے وہ اپنے آپ کوموصداور دوسروں کوشٹر کے قرار دیتے ہیں۔ ونیا کی تاریخ میں دوسروں کو تبٹیائے گئی ایک مثالیس ملتی ہیں لیکن اپنے آپ کو جمثلانے کی اس سے زیاد وشرمناک مثال اور کہیں مذمل سکے گی۔

طرفہ آنا شاہیہ ہے کے عقیدہ تو حید کے ساتھ تضادم کے بید اقعات سمرف مولوی قاسم صاحب نافوتو ی ہی تک محدود تین میں کہا ہے جس اقفاق پر محمول کر لیاجائے۔ بلکہ دیو بندی بنا عت کے جفتے بھی مشاہیر میں کم دمیش بھی اس الزام میں ملوث نظر آتے ہیں جیسا کہ آ تحدہ اوراق میں آپ پڑھ کر جیران وسششد دروجا کیں گے۔



## دیو بندی جماعت کے مذہبی پیشوا جناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے بیان میں

اس باب میں چینوائے وہ بند مولوی رشید احمد صاحب گنگوتی سے متعلق وہو بندی لٹریچر سے ایسے واقعات وطائق ترقع کے گئے ہیں جن میں مقید وقو حید سے تصادم، اصولوں سے انٹراف، بزری خودکشی اور مند ہو لے شرک کو اپنے حق میں ایمان واسلام بنا لینے کی جیرت انگیز مثالیں ورق ورق پر کھمری اور تی لیس گی۔

أبين چثم جرت ، يا جياد رخم كاليسله عنه ك لي كوش برآ وازر ب-

سلسله واقعات

غیب دانی اور دلول کے خطرات پر مطلع ہونے کے واقعات

و ہے بندی ندیب کے سرگرم حامی مولوی عاشق النبی میرخمی نے تفر کرق الرشید کے نام سے دو جلدوں میں مولوی دشید احمد صاحب کنگوی کی سوخ حیات کلھی ہے ذیل کے اکثر واقعات الناتی کی کتاب سے اخذ کے کئے ہیں۔

ولوں کے خطرات پر مطلع ہونے اور فخفی امور کے مشاہدات سے متعلق اب ویل میں ا واقعات کا سلسلہ ملا حظ قرمائے۔

يبلا داقعه

و کی تکدیام کا ایک طالب علم جومولوی رشید احد صاحب کنگوی کی خانفاه بی پڑھتا تھا اس مے متعلق تذکر قالرشید کے مصنف بیواقعہ بیان کرتے میں کہ:

''الیک بارمکان نے فریق آئے میں دیر ہوئی اور ان کوایک یادو قاقد کی فویت آئیجی ۔ مگرت انبول اٹے کی سے ذکر کیانہ کسی صورت میں حال کسی پر ظاہر ہواای حالت میں جس کے وقت بغل میں کتاب دیائے پڑھنے کے واسط دھڑت کی خدمت ہیں آ دہے تھے کد داستہ ہیں طوائی کی دکان پر گرم گرم مطود پہر ہاتھا۔ یہ بچھ در یو ہاں گوڑے دہے کہ بچھ پاس ہوتو کھا کی حکم ہیں تھی شقااس لیے مبر کر کے جال دیئے اور خانفاہ میں پہنچے۔ دھڑت کو بیاان کے منتظر ہی تھے سلام کا جواب دیتے ہی فریایا مولوی و لی تحر آئے تو طود کھائے کو ہمارائی چاہتا ہے اوید چار آئے لے جاؤ اور جس دکان سے تم کو پیند ہے وہیں سے لاؤ فرض ولی تحراس دکان پر سے ملو و فرید کر لائے اور دھٹرت کے ساسنے دکھ دیا۔ دھٹرت نے ارشاد فریا میاں ولی تعر میری فوقی ہے کہ اس مطود کوتم ہی کھالو'۔

( يُذكر والرشيدي و عن 226-226 مطبوعا واره اساوم بات الدور)

یہاں تک تو واقعہ تھا جس بٹل شن اٹفاق کو بھی دخل ہوسکتا ہے لیکن گنگو ہی صاحب کی جمہ وقتی فیب دانی کے متعلق ذراای طالب علم کے بیتا تُرات طاحظہ فرمائیے

مولوی ولی تمراس قدے بعد قربایا کرتے ہے کہ مطرت کے سامنے جاتے بھے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے کیونکہ قلب کے وساوس (وسوے )اعتبار بیس نیس اور معفرت ان پر مطلع ہوجائے ہیں۔ میں۔

ا پنچ گھر کے بزرگول کی غیب دائی کا تو پیرحال بیان کیا جاتا ہے لیکن اینیا وداولیا و کی جناب میں ان جھرات کے مقید ہے گی عام زبان ہیں ہے:

''( جو کوئی کمی کے متعلق یہ سمجھ کہ ) جو بات میرے مند نے نظتی ہے وہ وسب بن لیتا ہے جو خیال وہ ہم وس کے دل بیس گزرتا ہے وہ سب سے واقف ہے موان یا توں سے شرک ہو جاتا ہے اور واس حم کی یا تیس سب شرک ہیں''۔ ( تقریبہ الا بحال فیس من 22.21 میلو مداسا ہی انکادی الا ہور ) اب وس ہے افسانی کا شکو و کس سے کیا جائے کہ ایک می تقیدہ جو اینیا ، واولیا کے جارے میں شرک ہے لیکن و دی گھر کے بزرگوں کے حق میں اسلام والمیان بن کیا ہے۔

یں رسام میں میں میں ہوں ہوں ہوں گا جنازمحسوں کرنے کے لیے مزید کھی نشانی کی شرورت کیا اب بھی میں و باطل کی راہوں کا اجنازمحسوں کرنے کے لیے مزید کھی نشانی کی شرورت ہاتی روجاتی ہے؟ اسپے شمیر کی آواز پر فیصلہ کیجئے۔

دوسراوا قنعه

ولوں کے خطرات پر مطلع ہونے کا کیک اور دافعہ سنے کھتے ہیں کہ

''ایک مرجباستاذی مولانا عبدالموسی صاحب حاضر خدمت نقے ، ول میں وسوسٹرز اک پزرگوں کے حالات میں زیداور گفتر و تقکدتی خالب دیکھی گئی ہے اور حضرت کے جمع مبارک پر جو پاسے دومیات وشروع ہے گرمیش قیت ہے۔

معنرے امام رہائی (مولانا کشکوی) اس وقت کمی ہے باتھی کررہے تھے وفعۃ ادھر متوجہ ہو کرفر مایا کہ عرصہ ہوا بھے کیڑے بنانے کا اظال میں ہونا الوگ خود بنا بنا کر بھی دیے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ تو ہی پینزاان کی خاطرے پہنٹا ہول، چنانچہ جتنے کیڑے ہیں سب دوسرول کے ہیں''۔ ہیں''۔

اس داقد کارغ خاص طور پر محمول کرنے کے قابل ہے کہ دل کے اس قطرے پر مطلع ہوئے

کے لیے انہیں کسی خاص توجہ کی بھی ضرورت نیس چین آئی۔ دوسرے قطف کے ساتھ گفتگو جمل
مشغول ہوتے ہوئے بھی وومولوی عبدالموکن صاحب کے دل کے وسوست سے باخبر ہو گئے ۔ اس
واقعہ ان کی ہمہ جہتی آگی کا پینہ چال ہے اور میرا خیال اگر غلط نیس ہے تو بیشان صرف خدا کی
ہے کو تک انسان کے بارے بیس ہمیشہ بھی تصور رہا ہے کہ اس کی قوت اوراک ایک وقت میں ایک
عراض فرف متوجہ ہو تکتی ہے۔

اب چشم عبرت نے ابو نکنے کی بات میہ ہے کہ وہو بندی «عفرات کے امام ریانی تو بغیر کسی خاص آوجہ کے بھی فی الفوردل کے فیل حال پر مطلع ہو گئے ہیں لیکن امام الا انبیاء علیافی کے متعلق ان حضرات کے مقتدے کی زبان میہ ہے:

" بہت سے امور ش آپ کا خاص ابتمام سے توج فر مانا بلک تھر و پریشائی میں واقع ہو تا اور باو تو داس کے پیر تخلی د بنا تابت ہے " (حظ الا بمان میں 14 مطور قد کی کتب خاند مثان ) اب آپ می فیصلہ بھی ایسر بیٹ لینے کی بات ہے یائیس کر فیجی اوراک کی جو قوت ان خفرات کے زور کی ایک اوٹی امنی کے لیے تابت ہے وہ خدا کے حجوب توفیم اورامام الا ابنیا ہے کے تابت فیم ہے۔ (فاعتبو وایا او لمی الابصار اے بسیرت والوا نور کرو)

تيسراواقعه

"سولوی نظر محد خال ساحب فرماتے میں کہ میری اہلیہ جس وقت آپ سے بیعت ہو ہمی اوّ چونکہ جھیے جبی طور پر غیرت ذیادہ تھی اس لیے عورت کا باہر آ ٹایا کسی اجنبی مرد کوآ واز سنا تا بھی گوارانہ تھا اسونت بھی یہ وسوسد ڈسمن میں آ یا کہ صفرت میری ابنیہ کی آ واز سنیں کے کریہ دورت کی کرامت تھی کہ کشف سے میرے ول کا وسوسہ دریافت کر لیا اور ایوں فرمایا کہ انجیا! مکان کے اندر بھلا کر کواڑ برد کروا۔

اس واقعہ کے اغد ہالکل صراحت ہاس امر کی کے گئٹوی صاحب ان کے دل کا ہے وسور الہام خداوندی کے ذریعے نہیں بگداہے کشف کے ذریعہ دریافت فرمالیا لیکن صدحیف بجی قوت کشف بخیر اعظم سیکھٹے کے حق میں شلیم کرتے ہوئے ان حضرات کو شرک کا آزار ستانے لگا

جوتفاواقعه

۔ مولوی دضاعلی صاحب حضرت کے شاگرہ جیں فریاتے جیں زبانۂ طالب ملمی جی جھے ایسا مرض لاحق ہوا کہ وضوقائم شد ہتا تھا بعض و قعد نماز کے لیے تو کئی کی باروضوکر ناپڑتا تھا۔

''اکی مرتبہ ایسا نفاق ہوا کہ فحر کی نماز کو بندہ سجد عمی سویرے آ 'گیا۔ سردی کا 'وعم تھاادر اس دن انفاق ہے جاڑ وجھی زیادہ تھا بار باروشو کرنے میں بہت آکلیف ہوتی تھی۔ تی چاہتا تھا کہ سمی طرح جلد نماز ہے فرافت ہوجائے تقدیری بات کہ امام ربانی نے اس دن معمول ہے جمک کھیزیادہ دیر لگائی میں کئی مرتبہ بخت سردی میں دنسو کرنے ہے بہت پر بیٹان ہوا اوروسوسرگز ارک اکری کی کما شاہد ہے ؟

معنزت ابھی اسفاری کے منتظر میں اور ہم وضوکر نے کرتے مرتے جاتے ہیں گھ در گھ کے بعد دھنزت آفٹر بیف لائے اور جماعت گھڑی ہوگئی فراخت کے بعد حسب معمول دیگر اشخاص کے ہمراہ بٹن بھی دھنزت کے بیکتے بیچے تجروشر یف تک گیا۔ جب سب لوگ گوٹ کے اور دھنرت نے ورواز ویند کرنا چاہاتو تھے پاس بلا کرارشا دفر بایا! یہاں کے لوگ فماز ٹجر کے واسطے تا خجر کرکے آتے ہیں اس وجہ ہے بٹس بھی ویر کرنا ہوں۔ یہ فر ماکر دھنزت تجرو بٹس تشکر بیف لے گھے اور جس

<sup>11)</sup> تەكەرە ئىلىرىدىن اس كاسوالەرنىل. ئاراجى كى جەتەپ ئىرون ئىرى يايىران كى يايىران كى يايىران كى يايىران

نداست سے پید بید بید او گیا۔" ( تذکر قالر تیمن 2 اس 244 مطوعه اور واسلامیات النور) اس لیے کو فیب وال شخص پرول کی چوری کھل گئی ورشد آپ بی نتا ہے کرول کے وسوسے مواثق کی بارگاہ کا اور کوئی ووسراجرم بی کیا تھا۔

بإنجوال واقعه

من ایک مرحیه مولوی (والایت حسین ) صاحب گودسوسته واکد حضرت مجدد صاحب این بیش محتویات می در حاحب این بیش محتویات می و درت می حاصرت کی خدمت می حاضرت و تو ان کو خاطب بنا کر حضرت نے ارشاد فر مایا ، ذکر جمیر کی اجازت بعض وقت حضرات آت شبند مید محک و سے دیتے ہیں " - حضرت نے ارشاد فر مایا ، ذکر جمیر کی اجازت بعض وقت حضرات آت شبند مید محک و سے دیتے ہیں " - حضرت نے ارشاد کی درت کے ارشاد کی درت کے اور کا میان کی درت کے اور کا اسلامیات الدور )

'' دکیرے ہیں آپ انگا تارول کے وسوسوں پر مطلع ہونے کی بیرشان اادھر خیال گزرا ادھر ہا خبر حین ان معفرات کی بنیادی کماب'' تقویۃ الا بمان' کے حوالے سے انجی آپ پڑھ پچکے ہیں بیٹان ہرف خدا کی ہے جو فیرخدا کے لیے اس طرح کی ہا تمیں الابت کرتا ہے وہ شرک ،وجاتا ہے۔

اب اس الزام كا جواب مارے سرنيس ہے كه ايك عقيده جو فير خدا ك فق بيس شرك تحاوه گرك بزرگول كے فق بيس اسلام كيول كرين كيا ؟

جصاواقعه

یہاں تک تو داوں کے خطرات بر مطلع ہونے کی بات تھی اب عام طور برغیب وانی کی شان اعظ فربائے۔ تکھتے ہیں کہ:

''ایک مرتبددو گفت اجنبی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام دمصافحہ کے بعد بیعت کی تمنا غلامر کی۔ آپ نے قربایا: وور کعت تماز پڑھو۔ حضرت کے اس ادشاد پر تھوڑی دیر دونوں گردن جمکائے بیٹے دہے بھر چیکے جل سے اٹھے کرچل دہیے'۔

جب دروازہ سے باہر ہوئے تب حضرت نے فر مایا دونوں شیعہ تنے یہ میراامتحان کینے اُسٹُ بنتے عاضرین ہیں بعض آ دی ان کی تحقیق کو گئے ان کے پیچھے آ گے اور معلوم کیا تو ووواقعی رافعی تنے''۔ رافعی تنے''۔

ساتوال داقعه

ارواح تلئہ کے مصنف امیر شاہ خان اپنی کتاب میں مولوی رشید احد کتاوت کے متعلق میر واقعہ بیان کرتے ہیں کہ

" دھنرے گنگوری رستہ اللہ عابے مولوی تھریجی سا دب کا برحلوی ہے فر مایا کہ فاال مسئلہ شامی بیر آؤ ہے نہیں ۔ فر مایا ہے ہوسکتا ہے ؟ لاؤ دشامی افعالاؤ۔ شامی لائی گئی مفترے اس وقت آسمی سے معذور ہو چکے تھے شامی کے دوٹکٹ (دو تہائی) اور ات واسمی جانب کر کے اور ایک شکٹ (ایک تہائی) یا نمیں جانب کر کے اندر ہے ایک کتاب کھوٹی اور فر مایا کہ یا نمی طرف سک سنی پر پنچ کی جانب دیکھو۔ ویکھا تو دو مسئلہ اس سنجے بیں موجود تھا سب کو تیرے ہوئی۔ حضرت نے فر مایا کر تی تعالی نے جھے۔ وعدوفر مایا ہے کہ میری ذبان سے فار فیل نگاوا ہے گا۔

(ارواح علياس 276 مطبوعه مكتب رحمانيا الور)

حاشر يزعن الكنة بين كدا

"وی مقام نگل آنا گواشا تا بھی ہوسکتا ہے مگر قرائن سے بیاب کشف سے معلوم ہوتا ہے۔ورند جزم کے ساتھ ندقر ماتے فلال موقعہ پردیکھو"۔

(ماشياروان فليس 276مطبوم كمتبدر تمانياد دور)

ذرافور فریائے! یہ واقد کوئی چیتان تو تھائیں جس کے حل کے لیے حاشہ پڑھانے کا ضرورے تھی گر ایسا محسوس: وتا ہے کہ تھائوی صاحب نے خیال کیا ہوگا کہ کوگ کہیں اے حسن انتخاق ہی پرمحمول نہ کر لیس اس لیے" باب کشف" ہے کہہ کر لوگوں کی قوجان کی غیب وانی کی ظرف میڈول کر ادی۔

اس واقعہ میں کنگوری صاحب کے اس جملے پر کہ''حق تعالیٰ نے ججھے سے وہدہ فر مایا ہے کہ میری زبان سے خلاف میں نگلوائے گا''۔ کئی سوالات بیدا ہوتے میں۔

پہلاسوال تو ہے کہ خدا کے ساتھ انہیں ہم کا می کا شف کب اور کہاں حاصل ہوا کہا ان نے ان ہے وعد وفر مالیا؟

دوسراسوال بہے کر کیا ہزم دیقین کے ساتھ بید اوئی کیا جاسکتا ہے کہ کنگوی صاحب کی زبان قِلم سے ساری امرکوئی ناظ ہائے میں نگلی؟ ایک نبی کے بارے میں توالبت ایساسو چنا تھے ہے سکین میں بیقین کرتا ہوں بڑے ہے بڑا استحاز پالنا وقلم کی افوشوں ہے مصوبے نہیں قرار و یا جا سکتا۔ پس ایسی حالت میں کیا پالفاظ ویگر دوخدائے قد دس کی الحرف بیالزام نہیں مضوب کر د ہے بیس کہ اس نے معاذ اللہ اپنے دعدے کی خلاف ورزی کی۔

یں اور است کا مقام ہے کہ اس اعلان ہے آخر کنگوئی صاحب کا مدعا کیا ہے؟ کافی خور وقر سے بعد میں اس منتیج پر پہنچا ہوں کہ انہوں نے عام او کوں کو پیٹا تر دینے کی کوشش کی ہے کہ خدا کے

یہاں ان کا مقام بشریت کی سطح سے بھی او نچا ہے کیونکہ ٹی بھی اگر چہ بشر بی ہوتے ہیں لیکن دو پر بدی صفرات کے تین ان ہے بھی للطی واقع ہو کئی ہے جبیا کہ تھا تو کی صاحب اپنے فاو کی میں ارشاو فریاتے ہیں :

و فحقیق کی خلطی والایت بلکه نبوت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے"۔

(1) ( تاري الداديس 62 (25)

اب اس مقام پرآپ کوایک بخت قتم کے متحان میں جتلا کر کے آگے بڑھتا ہوں مید فیصلہ کرنا اب آپ کی فیرت ایمانی کافر بینہ ہے کہ اپنے بیفیر کے ساتھ وفا داری کا شیوہ کیا ہے؟ خدا کرے فیصلہ کرتے وقت آپ کا دل کی جذبہ پاسداری کا شکار شاہو۔

آ څوال دا قعه

'' بھی ارواج خلنہ کے مستف امیر شاہ خال گنگوی صاحب کے متعلق اس واقعہ کے بھی مادی میں۔ بیان کرتے ہیں ک

الیک و فد دعفرت گفاوی رحمت الله عابی جوش میں مضاور تصور شخ کا مسئله ورجیش تضافر مایا ، کید دول؟ موش کیا گیا که فرمائے۔ چرفر مایا: کید دول؟ موض کیا گیا فرمائے۔ چرفر مایا: کید دول؟ عوض کیا گیا فرمائے۔ تو فرمایا: تین سال کا ل دعفرت المداد کا چرومیرے قلب میں دہا ہے اور میں سفال سے کی تصریفہ کوئی کا م بیس کیا۔ پھراور جوش آیا افر مایا: کید دول؟ عرض کیا گیا کہ دعفرت مفرود فرمائے۔

فرمایا کرائے سال معزت ﷺ میرے قلب میں دہاور میں نے کوئی بات بغیر آپ کے فیصفیمیں گیا۔ یہ کہہ کراور جوش جوا۔ فرمایا کہہ دول؟ عرض کیا گیا فرمائے ! مگر فاموش جو

(۱) ملک مراج الله زینا بیشر متر کے مطبوعہ میں اس کا حوالہ موجو وقتیں۔

سے ۔ اوگوں نے اصرار کیا تو فر مایا کہ لیس رہنے دو''۔ (اردان جھیس 275-274 کینے رہائے اور) بعنی معاذ اللہ اب خدا کا چیر وہمی ال میں تھا۔

واضح رہے کہ بیبال بات مجاز واستعارہ کی زبان بیل ٹیل ہے، جو پھرکہا گیا ہے وہ قطعاً اپنے ظاہر پرمحنول ہے اس لیے کہنے ویاجائے کہ بیبال صنوراکرم بیٹنے سے مراوصنورا کرم کانور نبیل ہے بلا حضورے نووصنور ہی مراوییں کیونکہ نورایک جو برلطیف کا نام ہے۔ اس کے ساتھ تو جم کام جوئے کے کوئی معنی می ٹیس ہیں۔

۔ ابائل نظر کے لیے قابل فور کھتے ہیں ہے کہ بات اپنی فضیات ویز رکی کی آگئا ہے تو سارے محالات ممکن بی نبیس بلکہ واقع ہوگئے ہیں۔

اب بیبال می طرف سے بیہ موال فیمیں افتا کہ معاؤ اللہ جلتے دنوں تک خضور آپ کے دل بی تھیم رہے استے دنوں تک وہ اپنی تربت پاک جس موجود سے یا نبیں ؟ اگر فیمیں ہے تو کیا استے دنوں تک تربت پاک خالی پڑی رہی ؟ اور اگر موجود سے تو پھر تھانوی صاحب کے اس موال کا کیا جواب ہوگا۔ جوانہوں نے تحافل میلا و بی حضور انور سے کے گر تین آوری کے موال پر اشحاط میں :

'''ا آرایک وقت پی کی طاع میاا دستونده و آیاسب جگدآ پاتشریف نے جاوی کے یا نہیں؟ پر ترجی باامر نے ہے کہ کہیں جاوی کہیں نہ جاوی اور اگر سب جگد جاوی او وجود آپ کا واحد ہے میٹرار جگد کس طور پر جا سکتے ہیں''۔ ( قاوی احداد بیان اس 37 مطور ملک سرائ الدین اچز سنز لاہور) ذاویہ فاقاد کا بیفر قرص کسی حال ہیں بھی نظر ایماز نہیں کیا جا سکنا کدا پی روحانی برتری اور فیجی قوت اور اگ سے سوال پر ذہین کے بحر پورا عنز اف کے ساتھ سب خاموش رہا اور جائے مجوب کروکاری آگئی تو مقتل فتاتہ پر ور نے ایک بال کی کھال نگائی کدآ دی کا بیٹنسوس انداز فکر آپ اس کتاب کیا۔ اگر افساف کا جذبہ شریک نظر رہا تو ویو بندی دسترات کا بیٹنسوس انداز فکر آپ اس کتاب ہی جگہ بھی محد کا محدود کر س گے۔

ر بر بر با ہے۔ اور گنگودی صاحب کے اس دانقہ کا ایک دغ توا نتا شتعال انگیز ہے کہ موجہ اول آ آ تھے وال ہے نون میکنے لگتا ہے ہے کہ کر کوئی کام انہوں نے صغور انگافتا ہے ہم جھے بغیر نیس کیا۔ دوسرے انظوں میں اپنے جسم وجدار ساور زبان وقلم کی ساری تقییرات کو انہوں نے حضور سیجھیجے کی طرف مغسوب کر دیا ہے۔ کیونکہ میے دعوئی ہرگز شاہت نہیں کیا جا سکتا ہے ان ایام میں ان سے کوئی خلاف عمر ع کام صاور نہیں بوااور جب ہوا تو ان نجی کے بیان کے مطابق ما نتا پڑے گا کہ معاذ اللہ وہ خلاف عمر ع کام بھی انہوں نے حضور ہی کے دیا ہ (ویکھنے ) سے کیا۔ عمر ع کام بھی انہوں نے حضور ہی کے دیا ہ (ویکھنے ) سے کیا۔

## چنداورعبرت انگیز کهانیان

آپ کی نگاہوں پر ہار نہ ہوتو تذکر والرشید میں گنگودی صاحب سے متعلق مشر کا نہ اختیارات اور وقیرانہ تقدیوں کی جو کہانیاں نقل کی گئی میں ان میں سے دو جار کہانیاں نمونے کے طور پر سلاحظ فرائمیں مہلی کہانی جہلی کہانی

تذكرة الرشيد كرمستف بيان كرت بي كدبار با آپكوا يى زبان فيض ر جمان سے بيد كيے دوئ ستاكيا:

سن اوقتی وی ہے جورشیدا حمد کی زبان ہے ڈکٹا ہے اور بہتم کہتا ہوں کہ میں پیجے فیمی ہوں کر اس زمانے میں ہدایت ونجائت موقوف ہے میر سے اعبال پر۔

( يَذَكِّرة الرشيديَّة من 17 مطبور اواره اسلاميات التور)

پاسداری کے جذبے سے الگ ہو کر صرف ایک کھے کے لیے سوچنے؟ وہ یہ بھی کہدر ہے کر شید احمد گی زبان سے جو کہو تکانا ہے دہ بق ہے بلکہ ان کے جملے کا مفہوم ہیہ ہے کہ جق صرف رشیداحمد ہی گی زبان سے لکانا ہے۔ دونوں کا فرق یوں محسوں کچنے کہ پہلے جملے کو صرف فلاف والقد کہا جا سکتا ہے لیکن دوسرا جملے تو فلاف واقعہ ہوئے کے ساتھ ساتھ اس دور کے تمام چیڑوایاں اسمام کی بی کو ایک کھلا ہوا چیلنے بھی ہے بعنی مطلب سے ہے کہ اس زمانے جس مولوی رشید احمد صاحب کے ملاوی کی کی زبان بھی کار بی ہے آئی ہی ہوئی۔

ادما فیرکا یہ جملہ کہ "اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے ابتائ پر پہلے والے سے بھی زیادہ خطر ناک اور گراہ کن ہے کو یاحسول نجات کے لیے اب رسول جر کی فداد ابی والی کا ا تباع نا کافی ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ کسی کے اتباع پر نبات موقوف ، ویرشان اسرف رسول کی ہو سکتی ہے ، نائب بسول ہونے کی حیثیت سے علماء کرام کا منصب صرف میہ ہے کہ وہ او گول کو ا تباع رسول کی دعوت ویں اپنے امتباع کی دعوت ویٹا قطعا ان کا منصب نبیں ہے لیکن صاف عمال ہے کہ گٹگو ہی صاحب اس منصب پر قناعت نبیں کرنا جائے۔

م ایک طرف تو گنگوی صاحب بناستان کی دعوت دے کرلوگوں سے اپنا تھم اورا پی ادام رسم منوانا جا ہے ہیں اور دوسری طرف ان ک فد بب کی بنیادی کماب تقویة الا بمان کا فرمان ایر

'' تمکی کی راہ درسم کو مانٹا اوراس کے ظرکوا ٹی پیند جھنا ہے بھی ان بی ہاتوں میں سے ہے کہ خاص اللہ تعالی نے اپنی تفقیم کے واسطے ظہرائے میں۔ پھر جو کوئی بیہ معاملہ کسی تفلوق سے کرے ق اس پر بھی شرک ٹابت ہوتا ہے''۔ (تقییة الا بیان س 70 مطبوعہ اسلاکی افادی ناہد)

اوراس الزام کا جواب ہادے سرنہیں کہ جو سعاملہ کی گلوق کے ساتھے شرک تھا وہی گنگو گا صاحب کے ساتھ اچا تک کیونکر مدارنجات بن گیا۔ کہیں نجات کا درواز ہینداور کہیں اس کے بلجم نجات ہی نہ ہو، آخر یہ معرکیا ہے؟

دوسری کہانی

يذكرة الرشيد كمسنف لكعة بين:

میں موروی عبدالبھان انسیکڑ پولیس شلع محالیار فریائے ہیں کہ مولوی تھر قاسم صاحب کشفر بھا

و بست ریاست محالیارا یک بار پر بیٹانی ہیں جٹا ہوئے اور دیاست کی ارف سے تین اا کھ کا مطابہ

ہوا۔ ان کے بھائی پیفر پاکر حضرت موالا نافضل الرحمٰن صاحب رصت اللہ با بہ کی خدمت ہیں گئے موالا

آ باد بہنچے ، حضرت موالا نا نے وطن دریافت کیا انہوں نے عرض کیا دیو بھر یہ موالا نا نے تنجب کے

ساتھ فر بایا ، کنگوہ حضرت موالا نا کی خدمت ہیں قریب تر کیوں نہ کئے ، انٹا دراز سفر کیوں اختیار کیا

انہوں نے عرض کیا کہ حضرت موالا نا رشیدا تھ صاحب ہی گی دعا پر موقوف ہے اور تمام وہ نے

تی جاؤ ہمہاری مشکل کشائی حضرت موالا نارشیدا تھ صاحب ہی گی دعا پر موقوف ہے اور تمام وہ نے

زیمن کے اولیا ، بھی آئر دعا کریں گئو نفع نہ ہوگا۔

زیمن کے اولیا ، بھی آئر دعا کریں گئو نفع نہ ہوگا۔

( تذكرة الرشيدين2 من 215 مليومه اداره اسلاميات الع

بات اپنے بیٹے کی فضیات و برتری کی آگی ہے تو اب بہاں کوئی سوال نہیں اٹھٹا کہ مولانا فضل ارض کو پر دو فیب کا بیراز کیونکر معلوم ہو گیا کہ مشکل کشائی مولوی دشید احد ساحب ہی کی دعا پر موتوف ہے اور کس علم کے قرر ایدانہوں نے تمام روئے زیمن کے اولیا ، کی دعاؤں کا فروا فروا انجام معلوم کرایا جس کا تعلق سرف خدا کی وات کے ساتھ ہے اور ووجھی اگنا نہیٹ بیٹ کہ اوجر منہ ہے بات نظی اور اوجر مرش سے لے کر فرش تک فیب وشہود کے سارے احوال مشکشف ہوگئے۔ معاد اللہ اپنے بیٹ کی برتری اثابت کرتے کے لیے ایک طرف اپنے مقید سے کا خوان کیا گیا اور دو مری طرف روئے زیمن کے جملہ اولیا واللہ کی مقلمتوں کو بھی مجروث کردیا گیا۔

يذكرة الرشيد كامعنف لكنتاب

جس زمائ ميں متلدام كان كذب يرآب ك يحافين في شور ي يا اور تحفير كافتوى شائع کیا۔ سائیں آوگل شاہ انبالوی کی مجلس میں کسی مولوی نے حضرت لعام ربانی قدیں سرو ( کشکوہی صاحب) کا ذکر کیا اور کہا گدامگان گذب باری کے قائل جیں۔ بیس کر سائیں تو کل شاہ نے گردن جوکال اورتھوڑی در مراقب روکر منداد پراٹھا کہانی و بنائی زبان بین بیالفاظ فریائے: لوگوائم کیا کہتے ہو؟ میں مولوی رشید احمد صاحب کا قلم عرش کے پرے چلتا ہوا و کیجہ رہا يول" (يَّذَكُرة الرشيديَّ2 مَن 322 مطبوعه اواروا ملاميات الاور) كيا مجهة با كينه كامطلب ينهي ب كمولوى رشيد صاحب كالم كي المباقي عرش كي مرحدکو پارکرائی تھی بلک اس بھنا کی تشہیرے ہیدوموی کرنامقسود ہے کہ نقد پر البی کے توشے آپ ہی ك شخات قلم من من ورب من اور وقضا ، وقد ركا محكمة آب على كے قلم كے تاكل كرديا كيا تھا۔ ادرسائي کي ناکاه کي دورري کا کيا کهنا که فرق پر نيشياس نے عرش کے پار کا نظاره کرليا۔ اس قصے بیں سب سے زیادہ دلچے ہی شاشا تو یہ ہے کہ دانشوران دیو بند نے ایک دیوائے کی يؤلؤ تظرانداذ كرني كالجائدات قبول بحي كرلياا ورقبول ي نبين كيا بلكه التابغا عقيده بناليا جيها کال کار کار کامستف اس واقعه کاراوی ہے۔ ''مولوی واایت ملی ساحب فرماتے میں کدمیرے ہمراہ سفر نتح میں ایک مکیم صاحب

ما کن انبالہ تنے جواملی معفرت حاتی (امداداللہ) کے مرید نتے ای تعلق ہے ان کو معفرت اما م

ربانی کے ساتھ قعارف بلکہ غایت درجہ عقیدت تھی وہ فرمانے گلے امیرا تو پیعقیدہ ہے کہ مولانا کی زبان سے جو بات تکلتی ہے، نقد پراگبی کے مطابق ہے''۔

(يَدُ كُرُو الشِّدِي 217-218 مطبور اوار واسلاميات الدور)

یے خبر اگر سیح ہے تو اس کی بعت کی دو ہی صورتیں جیں یا تو گنگونای صاحب جملہ مقدرات پر مطلع تھے کہ زیان اس کے خلاف تحلق ہی نہیں تھی یا پھران کے مند میں زیان نہیں تھی ، ملکہ '' کن'' کی سخع بھی کہ جو بات مند نے نگلی دو کا کتات کا مقدر بن گئا۔

ان دونوں ہاتوں میں ہے جو ہائے بھی اختیار کی جائے ، دیو بندی ند بب پردین و دیانت کا ایک خون ضرور کی ہے۔

ت چوتھی کہانی

على الرحل ناى تشكون صاحب كے ايك مريد تنے ان كے متعلق تذكرة الرشيد كے مصنف كاميريان برخ ، لكھتے ہيں كد:

''ایک روز و خافقاہ میں لیٹے ہوئے اپنے خفل میں مشغول نئے کہ پجوسکر پیدا ہوااور حضرت شاہ دلی اللہ قدیس سر وکو دیکھا کہ سامنے تشریف لیے جارہے ہیں۔ چلتے چلتے ان کو خاطب بنا کراس طرح امر فریایا کہ دیکھو! جم چا ہو حضرت مولانا رشیدا حمد صاحب سے چاہٹا''۔

( يَرُو الرشيدين 2 من 308-308 مطبوعه اداره اسلاميات الا جور)

شاووی اللہ صاحب اوران کا گھر انہ ہمدوستان جی عقیدہ تو حید کا سب سے بڑا کا فقہ سجھا جاتا ہے لیکن سخت تنجب ہے کہ انہوں نے خدا کو تیموز کر مولوی رشید احمد سے سب پہرہ جا ہے گا ہوایت فریائی۔ شاہ صاحب کی طرف اتنا ہوا انٹرک منسوب کرتے ہوئے واقعہ کے راویوں کو پھی قو شرم محسوس کرنی جا ہے تھی۔ ایک طرف تو اپنے ''مولانا'' کو باافقیار اور صاحب تصرف ٹابت کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب کی زبانی بر کہلوایا جاتا ہے اور دومری طرف اپنی تو حید پر تی کا وحونگ رجانے کے لیے عقیدہ سے طاہ کرکیا جاتا ہے:

" بر تری کو جاہے کدا پی حاجت کی جیزیں اپنے رب سے ماتھے بیمان تک کے لون ( نمک ) مجمی ای سے ماتھے اور جو تی کا تمریج بہاوٹ جائے وہ مجمل اس سے ماتھے"

( تقوية الايمان من 6) مطبوعة منا كا اكادى الإبور)

اوراس واقعہ میں مرید کا مشاہدہ غیب بھی کتنے ذور کا ہے کہ سرگ آ تھوں سے دوایک وفات یافتہ بزرگ کو دیکھالیتا ہے اور ان سے ہم تکا می کا شرف بھی حاصل کرتا ہے۔ شاس کی نگاہ پر عالم برزشخ کا کوئی تجاب حائل ہوتا ہے اور نہ شاد صاحب کو اپنی لحد سے نکل کر اس کے دو بروہ و جائے سے کوئی چیز ماضح ہوتی ہے۔

و کیورہ بیں آپ! تو حید کے ان اجارہ داروں نے کتی طرح کی شریعتیں گھزی ہیں۔ انبیاء وادلیاء کے لیے بجھاورا ہے گھر کے ہزرگوں کے لیے پچھ ہے کوئی انساف کا خوار اجواس جور بامان کا انساف کرے!!

يانچوي كهاني

آ گرہ کے کوئی منٹی امیراحمہ تھے۔ تذکرۃ الرشید کے مصنف نے ان کی زبانی ان کا جیب و فریب خواب نقل کیا ہے۔ موصوف بیان کرتے ہیں کہ:

'' گنگوہ کا ایک خفی شیعہ مذہب مر گیا اور میں نے اسے خواب میں دیکھا فور اس کے ہاتھ کے دونوں انگو مخمے میں نے کپڑ لیے، وہ گھرا گیا اور پریٹان ہو کر پولا، جلدی پوچھو جو پوچھنا ہے جھے آخلیف ہے میں نے کہا: اچھا ہے بتاؤ مرنے کے بعدتم پر کیا گز ری اور اب کس حال میں ہو۔ جھے آخلیف ہے میں نے کہا: اچھا ہے ہاؤ مرنے کے بعدتم پر کیا گز ری اور اب کس حال میں ہو۔

اس نے جواب دیا کہ عذاب ایم بھی گرفتار ہوں حالت بیناری بیں مولا نارشیدا حمد صاحب و یکھنے تشریف لائے تنے ہے ہم کے جننے صے پر مولوی صاحب کا ہاتھ دلکا بس اتناجم تو عذاب سے پچاہے ، ہاتی جم پر بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد آ کھے کمل گئی''۔

( يُذِكِّرة الرشيد عُ2 من 324 مطبوعه اداره اسلاميات الايور )

بات آئی ہے تو ای تذکرۃ الرشید کے مصنف نے ای متم کا ایک جواب مواوی" اسمغیل ٹاگن" دلیج بندی بزرگ سے کمی خادم کے متعلق فقل کیا ہے۔ لگے ہاتھوں ذرا ہے بھی پڑھ لیجے۔ لگھتے میں کہ

الید خادم تھا مولوی استعیل صاحب کا ، جب اس کا انقال ہو گیا تو کی نے اس کو ٹو اب بیں
دیکنا کہ سارے بدن بیں آگ گئی ہوئی ہے گر ہتھیا بیال سالم اور محفوظ ہیں۔ اس نے پو تھا کیوں
بھائی کیا صال ہے؟ اس نے کہا کیا کیوں اٹھال کی سزائل دیت ہے سادے بدن کو تکلیف ہے گریہ
اُٹھے دھزت موادنا کے پاؤں کو نگلے تھا س لیے تھم ہوا کیان کو آگ لگاتے ہمیں شرم آتی ہے"۔
اُٹھے دھزت موادنا کے پاؤں کو نگلے تھا س لیے تھم ہوا کیان کو آگ لگاتے ہمیں شرم آتی ہے"۔

و کچیرہے ہیں کہ آپ! در بارالہی میں ان حضرات کی وجاہت و مقبولیت کا عالم؟ عذاب آخرت سے ہے فکارا والانے کے لیے زبان ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہیں آئی صرف باتھ ولگا دینا کافی ہو گیا اور شدید جیسا یا فی حق بھی ہاتھوں کی برکت سے تحروم نہیں رہا۔ ایک بید حضرات ہیں کہ عالم اعلی بی نہیں عالم بالا میں بھی ان کی شرکت وسطوت کے اُسکے فائی رہے ہیں لیکن رسول خدا محبوب کم یا بی بھیلتھ کے متعلق ان حضرات کے فقید سے کی زبان ہے ؟

"الله في النظام المنظم كل كالوكون كوسناد يوي كه بمن تمبار في فقضان كالميني ما لك الله في الله الله في الك الله في الل

( تقوية الا يجان من 50 مطبوعه اسلامي ا كادى الدور)

اس مقام پر جس اس ہے زیادہ پہُوٹیس کہنا جاہتا کہ آپ میں اپنے ایمان کو گواہ منا کر فیصلہ سیجنے کے قلم سے اس متورہے رسول او بی کے وفاداروں کی دل آزاری ہوتی ہے یا تہیں؟ 2. معمٰی طور پر درمیان جس ہے بات بھی اکش آئی تھی ،اب پھراپنے اسل موضوع کی طرف

نوشآہوں۔

گنگوییصا حب کی فیبی قوت ادراک کاایک جیرت انگیز واقعہ

حاتی دوست تکد خان کوئی کوتوال منے تذکر قالرشید کے مصنف ان کے لاکے کے متعلق پ

والغالك كرت بين ك

'' حابق دوست گف کے صاحبز اوے عبدالوہاب خال ایک شخص کے معتقد تقے اور ربعت کا قصد کیا دو شخص جس سے ربعت ہونا جا ہے تھے بھن سورت کے درویش تھے اور واقع جس کچ و تیاداراس کے دوست مگر خال کوصا مبز اوے کی سے کئی پیندند آئی اور کی بارمنع کیا کہاس گفس سے مربع ندہو''۔ مربع ندہو''۔

جزار رو کئے کے باوجود عبدالوہاب خال آپٹے اراوہ سے بازند آیا اور آخر ایک وان مریا جونے کی نیت سے چل کھڑ اہوا۔ اس کے بعد کا واقعہ منٹے کے قابل ہے۔ لکھا ہے کہ: '' آخر حابق صاحب نے جب بیٹے کااصرار دیکھا تو بتھا شائے محبت دست بدعا ہوئے اور مراقب ہوکر حضرت ( گنگونک) کی جانب متوجہ ہوکر خلوت بٹس جاجیٹے ''۔

( يَمْ كَرُوْ الرَشِيدِينَ 2 من 215-215 مطيوبدادار واسلاميات الدّور )

ادھر باپ اپنے ہیر کو حاضر و ناظر تصور کر کے مصروف مناجات تھا۔ اب اوھر بیٹے کا قصہ بینے۔ لکھتے ہیں کہ:

''عبدالوہاباب نے پیر کے پاس آئے اور مود ب دوڑانو بیٹو گئے۔ ب اختیار پیر کی زبان ے نگا اول پاپ سے اجازت کے آؤ۔ اس کے بغیر زبوت مفید نیس فرض ہاتھ ربیت کے لیے خام کر چوڑ دیئے اورا نگار فرمادیا''۔ (کاکر قالر شیدی 2 مس 216 مطیورا دارواسلامیات ادبور) اب اس کے بعد سوانٹے زگار کا یہ تبلکہ فیزییان پہٹم جبرت سے پڑھنے کے قابل ہے لکھتے بیس کہ:

" حاتی صاحب فربایا کرتے ہے کہ جس وقت بیں امام ربانی کی طرف توجہ ہوا تو ویکھا کہ حضرت عابیت شفقت کے ساتھ تبدالو ہاپ کا ہاتھ پکڑ کرمیرے ہاتھ میں پکڑاتے اور یول فرماتے میں۔ لواب بیاس کام بدت ہوگا۔ بیدی وقت تھا کہ انہوں نے میدالو ہاپ کا ہاتھ چھوڑ الدریہ کہے گر میت سے انگار کیا کہ ہاپ سے اجازت لے آڈ"۔

( يَذَكُر وَالرشِدِيِّ 2 سُ 216 مطبوعا وارواملاميات الارور )

لا الله الا الله! و کیج رہے ہیں آپ! اپنے شیخ کے حق میں جذبہ طقیدت کی فراوائی کا تمانا!! اوھر حاتی صاحب نے تصور کیا اور اوھر کنگوری صاحب کو سار کی فجر ہوگئی اور سرف فجر ہی فیا اور وہر ک فیر ہی فیر ہوگئی ہوا ہوں ہوئی ہوا ہور کیا ہور وہر ک فیر ہوگئی ہوا ہور کی بلکہ و ہیں ہے بیٹھے ہیئے ہیئے کا ہاتھ پر کر آپ کے ہاتھ میں و ہے جی ویا اور وہ سری طرف ہی کے دفوۃ مرید کر نے ہے انگار کر فیا ہور حاتی صاحب کی فیری قوت اور اک کا کیا کہنا کہ اپنے میں و سے رہے ہیں اور ان کی آ واز بھی ک کے اتھ میں و سے رہے ہیں اور ان کی آ واز بھی ک کا ہاتھ پر کرکر ہاہے کے ہاتھ میں و سے رہے ہیں اور ان کی آ واز بھی مافت کا نول ہوگئی ہوگئی۔

بياقور بادي بندى معترات كالبية كحرك بزرگول كے بارے يش مقيده الب انبيا واوليا ،

ي حل بين ان كاكيا عقيده ب لكه بالقول ذراات بحي يزه اليج

" ( جو کوئی کمی کی ) سورت کا خیال بائد مصاور یون سمجے کہ جب شماس کا نام لیٹا ہوں 

ز بان سے یادل سے اس کی سورت یا اس کی قبر کا خیال بائد حتا ہوں تو و بین اس کوفیر ہوجاتی ہے

سوان باتوں سے شرک ہوجا تا ہے اور اس شم کی یا تی سب شرک بین ۔ قولو یہ تقید وا بنیا ، واولیا ،

سے دیکے فولو بیروشید سے فواو امام ولیام زاوہ سے فواو بجوت پری سے پیر فواو یوں سمجھے کہ یہ

بات ان کو اپنی ذات سے ہے فواہ اللہ کو سے سے فرض اس تقیدہ سے ہر طرق شرک تابت ہوتا 

ہے "۔

( تقریب الدیمان میں 22 مطور اسان اکا دی الا ہوں )

اوراس سلط میں سب سے زیادہ ولیپ چے تو خود مولوی رشید احمد صاحب کنگوی کا بیٹو گی ہے جوفنا وی رشید یہ میں شائع کیا گیا ہے ک

ا الممى في يسوال دريافت كيا كرتسوركر نااوليا دالله كامرا قيد في كيمات اوربيجانا كدان كانسور باند هنة بين تو دو بناد ب پاس موجود بوجات بين اور بهم كومعلوم بوجات بين - ايسا المقاد كرنا كيما بينا

البواب اليانسورورت فيل الديشة ثرك كاب ا-

( فَأَوْلُ رَثِيدِ مِنْ 186 كَالْمُ اللهِ اللهِ

و دوا تعدیقیا بیر مقید واور دونول کے درمیان جو کھلا ہوا انشاد ہے وہ نتائی بیان ڈین ۔ اب اس کا شکوہ کس سے کیا جائے کہ سی و غلط اور درست و ناورست کو نا ہے نے لیے وابع بندی حضرات کے بیمال الگ الگ بیائے کیوں میں ؟

3. اس بات كاعلم كدكون كب مركا

مولوی عاشق الجی مرتفی نے تذکر قالرشید میں گئی ایے دافعات آتل کے بیل- جن سے پہ چلا ہے کے کتکوی ساجب کواپٹی اور دوسروں کی موت کا بھی علم تھا کہ کون کب مرے گا۔ لکھا ہے کہ ایک بار نواب چھتاری تخت بیار ہوئے بیاں تک کے سب اوٹ ان کی زیست

لکھا ہے کہ ایک بار لواب چیتاری تحت بیار ہوئے بیال تک کرمب و کسان کی زیست سے ناامید ہو گئے۔ ہر طرف سے ماہوس ہو جانے کے بعد ایک شخص کو کنگو ہی صاحب کی خدمت میں بھیجا گیا کہ وو نواب صاحب کے لیے وعا کریں قاصد نے وہاں بیٹنی کر ان سے و ما کی درخواست کی اب اس کے بعد کاوافد خود ہوائی نگار کی ذبائی ہینے۔ لکھتے ہیں ا "آپ نے حاضرین جلسے فربایا بھائی دعا کرد۔ چوکار حضرت نے خود دعا کا دعد و خیمی فربایا اس لیے فکر ہوئی اور عوض کیا گیا گیا کہ دھنرت آپ دعا فربادیں۔ اس دفت آپ نے ادشاد فربایا: امر مقدر کردیا گیا ہے دوران کی زندگی کے چندروز باقی ہیں۔ دھنرت کے اس ادشادی اب محمی عرض دمعروض کی کنجائش شدری اور نو اب ساحب کی جیات سے سب کو ناامیدی ہوگئیا"۔

( تَرَكِرَ وَالرَشِيدِينَ 2 مَن ( 200 - 2000 مشيومه اوار واسلاميات الدور )

تحرقا صدکو کتاون ساحب کے ''کن'' پر کتاا متاد تھا اس کا انگہار کرتے ہوئے کلھتے ہیں ۔ ''' تا ہم قاسد نے عرض کیا کہ دھنرت ہوں دعافر ما ہے گرفواب ساحب کو ہوٹی آ جائے اور وسیت وانتظام ریاست کے متعلق جو پھی کہنا شناہ و کہدئن لیس ۔ آپ نے فرمایا: فجراس کا مضا اُکتہ نہیں ۔اس کے بعد دعافر مائی اور ارشاد فرمایا: افشاد اللہ افاقہ ہوجائے گا''۔

( يَوْ أَرْوَ الرَّشِيدِ عَ فِي الْحَصْلِ 201-208 مَطْبُوعِ الواروا مِلامِياتِ الازور )

اس كے بعد سوائح لكار لكهنا ہے:

" چِنا نچ ایسان ہوا کر نواب کو دفعۃ ہوش آ کیااور ایساافاقہ ہوا کہ عافیت و محت کی خوشنم کی دور دور تک ترفق گئی کے کسی کو خیال مگی شد ہا کہ کیا ہو نیوالا ہے ؟ اچا تک حالت پھر گھڑی اور شخیر و دو یا ول نیک نفس تی رئیس نے انتقال بہ عالم آخرت کیا "۔

( تذكرة الرشيديّ 2 عن 200 مطبور اواروا سادميات اور )

د کیورے جیں آپ!امرائبی میں آخرف داختیار کاعالم!! جیسے مقدرے سارے نوشتے ڈیش آخر جیں، میبال تک معلوم ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا تبین ہو سکتا ہے کسی مضا گفتہ ہے کس میں نہیں! کو یا قضا وقد رکا تک ہالکل اپنے گھر کا کاروبار ہو گیا ہو۔

مو پیننے کی بات میہ ہے کہ ایک طرف تو و ہو بندی علا و کی نظر میں اپنے گھر کے ہزرگوں کا مقام میہ ہے اور دومری طرف محبوب کم یا فیکھنے کے تن میں ان کے مقید سے کی زبان میہ ہے۔ ''سارا کار دیار جہال کا اللہ کے جائے ہے ہوتا ہے رسول کے جائیے ہے کی تیجیس ہوتا'' ( تقریبہ الایمان میں مطبوعہ اسمانی اکا دی الدیور)

اب آپ بی انساف کیج کرایک اتن کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے اُنہیں؟

دوم اواقعه

مولوی معاوق الیتین نام کے کوئی صاحب مولوی رشیده تهر صاحب کفکوی کے دوستوں میں ا سے تقیان کے متعلق تذکر قالر شید کے مصنف مولوی عاشق الجی میرخی دافتہ قتل کرتے ہیں ا الاحتراب مواد نا صادق الیتین صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک بار حضت علیل جوئے۔ واقعیمن انہا ہم بھی خِرین کر پریشان جو کے اور صفرت سے حرض کیا : دعافر مادیں۔ صفرت خاموش دے ادبات کوٹال دیا جب ددبار وحرض کیا کیا تو آپ نے تعلی دی اور فر مایا: میاں و واہمی تبیس مریں کیادرا کرم میں گے تو میرے بعد۔

چنا نیجے ایسا می ہوا کہ اس مرض ہے صحت حاصل ہوگئی اور حضرت کے وصال کے بعد ای سال ہا وشوال کے بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے کا معظمہ بین بیار ہوئے ہمرض بی بیس مرفات کا سالیا میان تک کوشر و مع محرم میں واصل مجتی ہوکر جنت المعلٰی بیس مدفون ہوگا'۔

(يُذِكرة الرشيدين2 س) 200 مطيوه الدارة اسلاميات الدعور)

لما حظے فربائے اِسرف انتاق معلوم نہیں تھا کہ وہ ابھی نہیں ہریں کے بلاسیہ بھی معلوم تھا کہ ووک مریں کے ۔'' وہ میرے بعد مریں کے ''اس ایک قطے نے ووٹوں کا حال نظاہر کر ویا اپنا 'جی اوران کا بھی ۔ اے کہتے میں نیب واٹی اند جریل کا انتظار نہ ندا کے نتائے کی احتیاتا ا تیمرا واقعہ

موادی تظریمہ خاص نامی کوئی گھنس بھنے جو کنگو ہی صاحب کے دریاد کے حاضر ہاش تھے۔ان کے متعلق تذکر قالرشید کے مصنف کا مید بیان پڑھتے گھنے جی کہ:

" مولوی اَظرِ ثِیر خال نے ایک مرتبہ پر بیٹان ہو کر عرض کیا کہ طفرت فال اُٹھی جو والد ساحب سے عداوت رکھتا تھا۔ ان کے انتقال کے بعداب جمعیت ناخق عداوت رکھتا ہے۔ بے ساخت آپ کی زبان سے آگا: " وہ کب تک رہے گا" چندروز گزرے تھے کر دفعۃ وہ فحض انتقال کر ایا"۔
( انتز کر قال شیدن 2 سی اور کا اسلامیات الاہور )

یا تو یکہا جائے کہ گلگوئی صاحب کواس کی زندگی کے بچے گھے ولن معلوم ہو کئے تھے اور انہوں نے موالیہ کچھ شمال کے فلا ہر کر دیا تھا یا تھر میر کہا جائے کہ کنگوئی صاحب کے مندے نظام فراس تریب کی موت واجب ہوگئی اور جارونا جاراے مرنائل پڑا۔ ووٹوں سورتوں شن سے جو سورت بھی اختیار کی جائے وابی بندی ند جب پر شرک سے چھٹار امکن نیس ہے۔ چوتھا داقعہ

اب تک تو دومرول کی موت کے علم ہے متعلق دافعات بیان ہوئے اب خودمولوی رشیدا حمد سا حب کنگوئی کا پناوا قد سنیے ان کا سوائے نگاران کی موت کی اصل تاریخ بیول نقل کرتا ہے۔ '' بداختلاف روایت محیاہ جمادی الگائی مطابق الااکست ۱۹۰۵کوید یوم جمد بعداؤ ان بیخی ساڑھے بارہ بیج آپ نے اس دنیا کوالوداع کہا''۔

( يُذَكِّرةِ الرشيديِّيِّ مِن 31 إمطيور اوارواسنا ميات الأدور)

اس کے بعد بیان پڑھے:

" حضرت امام ربانی قدی سره کو تهدروز پہلے ہے جمعہ کا انتظار تھا۔ یوم شنبدر یافت فر مایا کہ آج کیا جمعہ کا دن ہے؟ خدام نے عرض کیا کہ مضرت آج فوشنہ ہے اس کے بعد در میان پیس بھی کی بار جمعہ کو در یافت کیا تھی کہ جمعہ کے دن جس روز ووسال جوائے کے وقت دریافت فر مایا کہ کیا ون ہے؟ اور جب معلوم جوا کہ جمعہ کا دن ہے تو فر مایا اٹا اللہ وائا کیدرا جمون "۔

( تدكرة الرشيدي على 331 مطبوعاداد واسلاميات التدر)

اس بات سے بد چانا ہے کہ چودن قبل ہی آپ کواچی موت کاعلم ہو کیا تھا اور بیعلم اتنا بیٹی آفا کہ جب جمد کادن آیا تو آپ نے کلمیز نزج پڑھ لیا۔

ملاحظ فرمائے واکی طرف تو گھر کے بزرگوں کے لیے انتہائی فراخد لی کے ساتھ یہ جذبہ امتراف ہے اور دوسری طرف ای موت کے علم سے متعلق انبیاء واولیاء کے جن میں عقیدے کی زبان یہ ہے:

"ای طرح جب کوئی اپنا حال نہیں جانٹا کے لگی کیا کرے گاتو کسی کا گیوں کر جان سکے۔اور جب اپنے مرنے کی جگرٹیں جانٹا تو کسی کے مرنے کی جگہ یاوقت کیوں کرجان سکے"۔

( تقوية الديمان م 43 مطبوعه اسلاق ا كادى الدور )

اب آپ ہی فیصلہ بھیج کہ خدکورہ بالا واقعات سے کیا پیشنیقت بالکل ہے نفاہ بھیل ہو جاتی گرشرک وا نکار کی بیساری تغزیرات جو دیو بندی لنزیچر میں پھیلی ہوئی ہیں صرف انہیا ، واولیا و ک حق میں ہیں۔گھر کے بزرگوں پر قطعان کا اطلاق میں ، ونا۔

## 4. غيبي قوت ادراك كاليك عجيب وغريب قصه

اب تذکرة الرشيد کے مصنف کی زبانی عام امور غيب کے مشاہدہ خبر سے متعلق محلوق صاحب کاایک جبرت انگیز قصہ سنے، مولوی رشید احمد صاحب محلوق کے مقیدت مندول میں میر داجد علی آخر تی کوئی محض کرزے ہیں۔ان جی سے بیددایت نقل کی گئی ہے، اکھوا ہے کہ:

"میر وجد فلی توجی فریات میں کہ میرے مرشد حضرت موادنا مولوی تھر قاسم ساحب نے بھی ہے بیان فربا یا کہ بی ایک مرتبہ گنگوہ کیا۔ خانقاہ میں ایک کورا بند حنار کھا بوا تھا بی سے اس کو افقاہ میں ایک کورا بند حنار کھا بوا تھا بی سے اس کے وقت افقا کر کنویں میں ہے یائی کھی اور اس میں یائی ہجر کر بیا تو یائی کڑوا تھا۔ ظہر کی نماز کے وقت مضرت سے ملا اور یہ قصہ ہمی ہوش کیا۔ آپ نے فربایا کنویں کا یائی تو مضاب کر وافیاں ہے۔ میں نے وہ کورا بند حنا بی کیا۔ جس بی بائی ہمرا تھا۔ حضرت نے بھی پائی چھا تو بد ستور سطح تھا۔ آپ نے فربای کورکھ دو، بیفر باکر ظہر کی نماز میں مشغول ہو گئے۔ سلام پھیر نے کے بعد د صفرت نے فربای کے فربایا کے کلہ طبیہ جس قدر جس سے پڑھا جا اس کے بعد واور خود بھی حضرت نے پڑھنا کر بائی بیا تو شیر بی تھا۔ اس وقت شروع کیا۔ تھو وہ کی بیا تھا تھا کہ کر ہا تھا در نہایت خشوع کے بعد جند صفا تھا کہ کر ہا تھا در نہایت خشوع کے بعد جند صفا تھا کہ کر ہا تھا ہا کہ کر ہا تھا در نہای بیا تو شیر بی تھا۔ اس وقت مس سے چھا ہمی تھی اور کڑوا ہا بیا نہ بھی تب دھنرت نے فربایا کہ اس بند ھنے کی می اس تی جھا ہمی تم کی تھی اور کڑوا ہا دست نہ تھی تب دھنرت سے خواب رفع ہو اس بند ھنے کی می اس تیر کی ہے جس پر بعذا ہے بور ہا تھا۔ الحمد الله کا کہ کر کت سے عذا ہا رفع ہو اس بند ھنے کی مٹی اس تیر کی ہے جس پر بعذا ہے بور ہا تھا۔ الحمد الله کو کہ اس تھی اس تیر کی ہے جس پر بعذا ہے بور ہا تھا۔ الحمد الله کا کہ کی ہر کت سے عذا ہے رفع ہو گیا ''۔۔

( تذکر والر شید 2 کی مٹی اس تیر کی ہے جس پر بعذا ہے بور ہا تھا۔ الحمد الله کو کہ اس تھی اس تیر کی ہو کہ کی ہر کت سے عذا ہے رفع ہو گیا ''۔۔

( تذکر والر شید 2 کی مٹی کی کر کت سے عذا ہے رفع ہو کی گیا ''۔۔

میدوا تحقی بھی عالم برزخ کے حالات نمیب سے بی تعلق رکھتے ہیں۔ اپنی فیب وانی کا بھین دا نے کے لیے اتفاقا و بینا کیا کم تفاقیوں آپ نے تو یہاں تک بنا و یا کراس بند شند کی منی اس قبر کی ہے جس پر عذاب دور ہا تفااور ساتھ بی یہ بی معلوم کر لیا کراب عذاب دفع بھی ہو کیا اس کہتے ہیں مطلق العمان فیب دانی کہ جدحر نگا واٹھی مستور پھیتوں کے چبر سے خود بخو و ہے فتاب موستے ہیں مطلق العمان فیب دانی کہ جدحر نگا واٹھی مستور پھیتوں کے چبر سے خود بخو و ہے فتاب موستے سے گئے ۔ اپنی فیب دانی کا تو یہ حال بیان کیا جاتا ہے لیکن سیدالا نمیا ، میرافی کے حق میں کہی کناوی صاحب تجریر فرائے ہیں خون ناب آ تھیوں سے میرادت پڑھیے :

"بيعقيد وركحناكرة ب(صفور عَيَظِينة ) كِلْمُ فيب تما صرح شرك بيا".

( فَهُونٌ رَثِيهِ بِيسَ فِي 10 مَطْهِومِهِ فَيُّ الْجُهِسِعِيدُ كُونُ كُوا بِينَ ﴾

اب کملی ہوئی ہے دفائی کا فیصلہ میں آپ ہی کے دفا آشادل پر چھوڑ تا ہوں۔ 5. عقیدہ تو حید سے انحراف کا ایک عبرت انگیز واقعہ

ضلع جاند حریش فتی رحمت علی نام کے کوئی صاحب کی سرکاری اسکول میں ملازم ہے۔

تذکر قالر شید کے مصنف نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ ابتداء میں بیصاحب عالی در ہے کے بدگتی

تنے انہیں جھزت ہیران چیر سیدعبد القادر جیلانی قدس سرہ سے غایت درجہ تقیدت بھی حافظ تھہ
صالح نام کے ایک و بو بندی مولوی کی خدمت میں رو کر چھودٹوں تک انہیں استفادہ کا موقع ملا
جس سے بہت صد تک ان کے عقائد و خیالات میں تبدیلی واقع ہوگئی ہے اب اس کے بعد کا واقعہ
فور مصنف کی زبانی سنے ، لکھتے ہیں کہ

" حافظ محد صالح دام مجده کی شاگردی کے زیائے میں اکثر صفرت موالا کُنگو ہی اقدی سرہ کے محامد و مناقب ان کے کان میں پڑتے مگر بیہ متاثر ند ہوتے اور یوں خیال کیے ہوئے تھے کہ جب محک هفرت بیران بیر رمشاللہ علیہ خواب میں تشریف الا کرخو دارشاد ندفر ماویں کے کہ فلال شخص ہے بیعت ہوای وقت تک بہ طورخود کی ہے بیعت ندکروں گاای حالت میں ایک مدت گزرگنی کہ بیاہیے خیال پر جے دے۔

آ فرایک شب حضرت ویران ویرقد ت سره کی زیارت سے سٹرف ہوۓ حضرت ﷺ نے یوں ارشادفر مایا کہاس زمانے ہیں مولانارشیدا حمد صاحب کنگودی کوفتی تعالیٰ نے وہ علم دیا کہ جب کوئی حاضر ہونیوالا السلام علیم کہتا ہے تو آ پ اس کے ارادہ سے داقف ہوجاتے ہیں اور ذکر و خفل جماس کے مناسب ہوتا ہے دی بتلاتے ہیں''۔

(يَذَكَرُوالرشِيدة السِ312 مطبوعا وارواسلاميات الدور)

و کیولیا آپ نے اصرف اپنے شیخ کی فیب وانی کا سکہ جلانے کے لیے مطرت سید الاولیاء سرکا خوث الوری رضی اللہ تعالی عند کی زبانی ایک ایسے عقیدہ کی تشہیر کی جاری ہے جو ویو بندی فد بب میں قطعا شرک ہے۔

اور طرفه تماشاب ہے کہ بیان کالب وابجہ ترویدی بھی ٹیس ہے کدالزام اپنے سے نال سکیس۔ اب ایک طرف بیواقد فظر میں رکھے اور دوسری طرف تقویۃ الالیمان کی بیر مبارت پڑھے، تو میرین تی کا سار ابجرم کھل جائے گا۔ " بوکوئی کسی مے متعلق یہ تصور کرے کہ جو بات میرے منہ سے لطق ہے وہ سبس لیتا ہے اور جو خیال وو ہم میرے دل جم گزرتا ہے وہ سب سے واقف ہے موان باتوں ہے مشرک ہوجا تا ہے اور اس مشم کی باتی سب شرک جین " ۔ ( تقویة الا بمان اس 23 مطبوط اسلای اکا دی اا ،ور ) ول پیر ہاتھ در کے کرموچنے کے کنگوی صاحب کے اندر تیجی قوت اور اک ٹابت کرنے کے لیے ان جنترات کوشرک کے کتے مراحل ہے گزرما ہزا۔

اس کلام کا پڑھٹا کی وجہ ہے جائز نہیں، آگر شنے قدی سروکو عالم الغیب و متصرف مستقل جان کر کہتا ہے تو خود شرک محض ہے اور جو یہ عقید و نہیں تو نا جائز ہے کیونک اس صورت جس بینما شرک نہ دوالین مشابہ شرک ہے'' (افادی رشید پس ۱۹۶۵ تھا ایس جد کہنی کر ایک ا

ؤراما حظ فرمائیے کہ بیبال مرکار فوٹ افظم کے روحانی انسرف اور فیجی قوت اوراک کے موال پر کننے احتالات پیدا کرویٹے کئے اور کیسی بال کی کھال ٹکائی ٹنی لیکن اپنی عظمت ویز رکی کی بات آگئی تو اب انبی سرکار فوٹ الورٹی کے علم وافقیاری پرکوئی شیدوار ڈبیس کیا گیا۔

6. گنگوہی صاحب کے ایک مرید پر مغیبات کا انکشاف

تذكرة الرشيد كم معنف كتلوي صاحب كالك مريد كاحال بيان كرت وع كلين

الك الفن بذرايد خط آب سے ربعت بوئ اور تحريري تعليم پر ذكر مين مشخول بوئ \_ يتدروز شي ان يربيكيفيت طارى موفى كراوليا فيساس كى اروان طيبات سالقا ( لهذا ) حاصل وااور يُر كم بعدد مكر النما بليم السلام كى ياك روحول علاقات بوكى رفة رفة يول محسول ورتا تھا كدمرت ك كرفدم تك رك رك بال بال من ارواح طيبات سے وابتنى بـــاى عالت عن اليسد وفي اورسكر كاعالم بيدا وتاب بير جن عن من مغيبات كالكشاف ادرمجلس مرور عالم عَلَيْنَ كَارِر بِالْي كَالِحِرَازُ حَاسَل مِوتا"\_( تَذَكَرَةِ الرَثِيدِينَ 2 سَ 122-122 سليو ما وروة سلوميات المور ) اب فکرودانش کے اس افلاس کا شکووس ہے کیا جائے کہ" دربان" کا توبیرحال فلاہر کیا جاتا ہے کہ عالم غیب کا کوئی پر دواس کی ٹاٹاہ پر حاکل نہیں ہے۔ بالکل پڑوں بیس رہنے والے دوستوں کی طرح انجیا موادلیا می روحول سے ملا قات کا سلسلہ جاری ہے برزج وغیب کے اسرار پیکرمحسوں مِينُ أَخْرِ بِينَ لِيكُنْ " أَ قا" كَ بارك مِن تقيد كَ جوز بان عِندراات بحي ملاحظ فرماتٍ -کسی انبیا ، ااولیا ، یاامام وشبید کی جناب میں برگزیہ مقید و ندر کھے کہ وہ فیب کی بات عائنة میں بلکه حضرت پیغمبر کی جناب میں مجھی میا حقیہ و ندر کھے اور ندان کی تھریف میں ایسی بات ( آفزية الايمان أس 47 مطبور اسلامي الاورى اورور) (7) حاتی دوست تمدخال د بلوی مولوی رشیدا تمد صاحب کنگوی کے ایک نبایت تلص خادم

(7) حاتی دوست تعدخال داوی مولوی رشیدا ته صاحب تشوی کے ایک تبایت تعلق خارم تند - ایک باران کی ابلیه کی طبیعت تخت تراب ہو نی اب اس کے بعد کا دافتہ تذکر ۃ الرشید کے مستف کی زبانی سنے ، ملالت کی تعلیق کا حال بیان کرتے ہوئے تکھتے میں کہ:

"باتحد یا قال کی نبشیں چھوٹ گئیں بیٹی طائری ہوگی اور تمام جم شدا ہو گیا۔ حاتی صاحب
کوابلیہ کے ساتھ محبت زیادہ تھی ، بے قرارہ و گئے پائی آگر دیکھا تو حالت فیر تھی ہمرف میں میں
مانس چلنا ہوا محسول ہوتا تھا۔ زندگی ہے مایوی ہو گئے ، رو نے گئے اور سر بانے بیٹے کر بیٹین
شریف پر حتی شروع کردی۔ چند لمج گزرے شے کہ دفعظ مریش نے آگھیں کھول ویں اور ایک
لباسانس کے کر چھرآ گئے بند کر لی۔ سب نے سمجھا کہ اب وقت افیر ہے۔ حالی دوست تھ خال
اس تیرے تاک نکاہ کو و مکین سکے، با عشیار وہاں ہے اشے اور مراقب ہو کر دھنرے امام ہائی کی
طرف متاہد ہوے کہ وقت آگیا ہوتو خاتمہ بالخیراور زندگی باتی ہے تو یہ تکلیف جو متواتر تین ون

ے ہوری ہے رفع ہوجائے۔ مراق کرنا تھا کہ مرایشہ نے آئی تھیں کھول ویں اور یا تیں کرنی شروع کر دیں۔ بہنیں ایرکانے آئیں اورافاقہ ہو گیا۔ دو تین دن جی آؤٹ بھی آئی اور یا آفل شروع کر دیں۔ بہنیں ایرکانے آئیں اورافاقہ ہو گیا۔ دو تین دن جی 220-220 مطور ادارہ اسلامیات الدور) شکرست ہو گئیں۔ سندرست ہو گئیں۔ فوجو میں بازا فور ادروا مساور دریائے جرت بھی تو فوارافاسیات

ال دانند كر بعد والله تكاركانية زار له فيزيان إنها المردويات جرت بثل فوط الله ينا-الله عبر كرا

" حاتی صادب مرحوم فرماتے تھے کہ جس وقت مراقب ہوا «عفرت کواپنے سامنے پایااور "عرقو پر حال دوا کہ جس طرف زگاہ کرتا ہوں حضرت امام دیائی کو چہ بجیت انسلیہ موجود و کیلنا ہوں تمین شاہد دوز بجی حالت ربی" ''مین شاہد دوز بجی حالت ربی" ( ''زکر تالاشید خان سی 22 مطبوعہ ادار واسلامیات لا دور کا

نگاہ پر بارنہ: وتو ای کے ساتھ ذرا کنگوی صاحب کافتویٰ بھی پڑھ کیجئے۔

''کسی ئے سوال کیا کہ تسور کرنا اولیا ،اللہ کا سراقبہ میں کیسا ہے؛ اور پیجاننا کہ جب جم ان کا انسور ہاند ہے جی آؤ دو ہمارے پاس موجود ہوجاتے جیں اور جم کو معلوم ،وجائے جیں ایساا متقاد کرنا کی میں ہو

الجواب الياضورورت فبين اس بن الديشة شرك كاب-

( قَاوِقَ رَبُيْهِ يِسُ ١٨٥ عَلِيهِ وَالْقَ الْمُ مِيهِ مِنْكُرُ الْمِينَ ا

اس مقام پراس سے زیاد واور کی شوں آبنا ہے کداولیا ماللہ کے بارے میں پر مقیدہ ہے اور ایسے ﷺ کے بارے میں و دواقعدا

ی ایک بی بات ایک جگدشرک ہاور دوسری جگد قابل تعیین دافتہ! زادویہ نگاہ سے اس فرق کی معقول دید کیا ہو گئاہ سے اس فرق کی معقول دید کیا ہو تھی ہے۔

، بہر دیو بندی عقید سے کی بنیاد پر بیسوال بھی اپٹی جگہ یہ ہے کہ آخرا کیک بی تخص کو ہرطرف ہے۔ چیئت اصلیہ و کچھٹا کیوں کرممکن ہے؟ لیکن تو جید کے اجارہ داروں کو مبارک بوکہ سے ڈممکن بھی انہوں نے اپنے موادانا کے لیے ممکن بی نہیں بلکہ امر دافقہ بٹالیا۔

 ''مولوی محدودسن صاحب علینوی فرماتے بین کرمیری خوش دامن سانیہ جواہینے والد کے بمراہ مکہ معظمہ بین بارہ سال تک مقیم رہیں نہایت پارسالور عابدہ و زاہدہ تھیں۔ بینکٹروں احادیث بھی ان کو حفظ تھیں۔

انہوں نے بھے سے فرمایا کہ جا اعترت کنگوی کے بہت شاکرومرید جیں گر کی نے دمنرت کنگوی کے بہت شاکرومرید جیں گر کی نے دمنرت کوئیں بھانا۔ جن ایام جی میراتیام مکہ معظمہ بیل تقاد وزائد میں نے میں کی نماز دمنرت کوئیں میں ۔ کنگوہ سے شریف میں پڑھتے ویکھا اور لوگوں سے سنا بھی کہ یہ دمنرت موانا نارشیدا ہے گنگوی ہیں۔ کنگوہ سے تشریف لایا کرتے ہیں۔ ( کا کرة الرشید ن 2 می 212 مطبورا واروا سامیات انہوں )

"روازند" کالفلا بنار باہے کہ کی دن بھی وہ منتج کی فماز حرم شریف بیں باندنیں کرتے تھے۔ اوران کی مدت قیام کے دوران ساسلند باروسال تک جاری ربایہ

اختلاف مطالعہ کی بنیاد پر اگر ہندوستان اور مکہ کے وقت ہیں چھ کھنوں کا فرق بھی مان ایا جائے جب بھی ۱۹۳ کھنٹوں میں ہے کئی نہ کمی وقت معین پر ترم تریف میں وہنچنے کے لیے ان کا کھر سے عائب ہو بااز بس ضرور کی تھا لیکن مشکل یہ ہے کہ انہی مولوی عاشق الی نے اپنی ای کتاب میں ان کے معمولات شباندروز کا جو گوشوارہ ہیش کیا ہے اس میں انہیں چوہیں کھنے کنگوہ میں موجود وکھا یا ہے چھر بارہ سال تک روزاند ایک وقت متر و پر اپنے گھرے عائب : و جانا اور پھر وائیل اوٹ آ نا ایک چیز تیمیں تھی جو لوگوں ہے جمیمی روجاتی اور اس کی شیرت نہ دی آ

اس کیے الحالہ تنایم کرنا پڑے گا کہ دوایک ہی دفت میں کے میں بھی موجود ہوتے تھے اور کنگوہ بھی حاضر رہجے تھے۔ اب حابق دوست تھر خال کا مشاہد و جو اٹھی گزرا اور دیو بندگی پارساخاتون کی بیردوایت دونوں نظر میں دکھیے تو دانعے طور پر ٹابت ہوجاتا ہے کہ مولوی رشیدا تھ ساسب کنگوہی ایک می وقت میں متعدو جگہ موجود میں لیکن بیان کرتا ہے سششد درووجا تھی کے کہ مساسب کنگوہی ایک می وقت میں متعدو جگہ موجود میں لیکن بیان کرتا ہے سششد درووجا تھی گئے ہے۔ بھی دسف کمال کو دیو بندی معظرات اپنے ہیں مخال کے لیے دافع مان دہے ہیں آسے رسولی افور میں دسف کمال کو دیو بندی معظرات اپنے ہیں مخال کے لیے دافع مان دہے ہیں آسے رسولی افور

چنانچہ محافق میلادیس حضورانور سیکھٹے کی تشریف آوری کے امرکاں پر بھٹ کرتے ہوئے الایندنی خاب کے پیشوامولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں۔

"اُرْ الكِ وقت عَمَا كَيْ جُدُم معقد بولو آيا سب جَدْ تَشْرُ فِف لے جاويں كے ياكبيں! بيلو

ترجیج بلامرخ ہے کہیں جاوی گہیں نہ جاوی اوراگر سب جگہ جاوی تو وجود آپ کا داحدہے بڑار مگار کی اور پر جائے ہیں'''

( فاوق امداویک بالبدمات 40 می 57 مطور ملک سران الدین ایند سنزاایود ) زیمن کی قوت فیصله اگر کمی غیر کی مطبی میں نبیم ہے تو اپنے رسول کے جذبہ عقیدت کے ساتھ انصاف کیجئے اور ای آئے کینے میں ان سارے اختلافات کی نوعیت بھی پڑتھ لیجئے جوافل سنت اور ویو بندی حضرات کے درمیان نصف صدی ہے جاری ہے۔

8. گزشته واقعات کاعلم

موادی عاشق اللی میرخی ئے اس کتاب میں ایسے متعدد واقعات نقل کے ہیں جن سے پیشہ چلا ہے کہ موادی رشید احمد صاحب کشکوئی کو نہی طور پر بغیر کسی کی اطلاح کے گز دے ہوئے واقعات کی بھی قبر ہو جاتی تھی چنانچ نمونے کے طور پر ذیل میں ایک واقعہ ملاحظ فرما ہے۔ منتی شارعلی اور کو ہر خال نام کے دوشتی اتحریز ول کے پلٹن میں ملازم تھے ان کے متعلق میں

واقتد بیان کرتے ہیں:

ا اختی قارطی اور گوہر خال ملازم پلنن فمبر ۱۵ رفعت کے کریا راو و بیعت لکھنو کے کنگوہ موائد ہوئے قارفو کے کنگوہ موائد ہوئے تارہ ہوئے کا مدکا تارہ یا اور بین وقت پران کو افرار کو تارہ کا تارہ یا اور بین وقت پران کو افرار کے تلم ہے رکنا پڑا۔ وگ دن کے بعد فار فی ہو کر کنگوہ پہنے تو حضرت نے مساف ارشاد فرمایا کہ تم دونوں مساحب فلال روز روائد ہوتا چاہتے بینے کر روک لیے گئے ۔ اور جب مساف ارشاد فرمایا کہ تم دونوں مساحب فلال روز روائد ہوتا چاہتے بینے کر روک لیے گئے ۔ اور جب محمال میں ان کا دوئوں ٹو وال فرم کی اور جسم محمال ہیں۔ مالا کہ دونوں ٹو وال پر سوار ہونے کی اطلاع آپ کو گا وگ اور ان پر سوار ہونے کی اطلاع آپ کو گا وگ

یا ضافہ کے طالانکہ دونوں ٹنؤ وُں پر سوار ہوگر آئے گی اطلاع آپ کو کسے نیس دی تھی ، صرف اس لیے کیا گیا کہ خوب اچھی طرح ظاہر ، و جائے کہ فیب کی فہر تھی اور کسی طرع کا پیشب نے کیا جائے کہ ادر کسی نے ان کواطلاع کردی ہوگئی۔

7.9 ئندەواقعات كاعلم

اب آئند و بعنی کل اور اس کے بعد سے علم ہے متعلق واقعات کا سلسلطا حظافر مائے۔

ببلاواقعه

مولوگ صادق الجنتین نام کے کوئی صاحب شے ان کے باپ ٹی تھے لیکن وہ دیو بندی علا ، کے ذیرانژر دہ کر بد عقیدہ ہو گئے تھے جس کے سب ستان کے باپ اکثر نارانش رہا کرتے تھے جب باپ جٹے کے درمیان کشیدگی بہت زیاد وہ اورکی تو مولوی صادق الیقین کشکوہ چلے گئے اب اس کے بعد کا دافتہ خود مولوی عاشق الجی میرخی گی زبانی شنے بلکھا ہے کہ:

"( النكوو) آئے كوتو آئے كاروالد صاحب كى نادائنى كا اكثر خيال آتا تھا ايك ون دخترت كى خدمت ميں حاضر تنے يكا كيد حضرت نے ان سے ادشاد فرمايا كه يل نے تبہارے والدكى طرف خيال كيا تھا ان كے قلب ميں تبہارى محبت جوش ماردى تھى اور سے تفقى صرف فلا ہرى ہے۔ اميد ہے كل جي سول تك تبہادے بلائے كو ان كا شاہمى آجائے گا۔ چنا نچے دوسرے كى دن شاو صاحب كا شاآيا"۔

غیب دان کی بیشان قابل دید ٹی ہے کہ کل کی جمی خبر دے وی اور بینتگڑ وں میل کی مساطت ہے دل کے نفی حال کا بھی مشاہر وفر مالیا ، نہ قر آن کی گوئی آ بت اس دموے پراٹر انداز ہوئی اور نہ مقید وقو حید کوگوئی خیس کیٹی۔

#### دوسراواقعه

سونی کرم مین نام کے کوئی صاحب تھے جومولوی رشیدا حمد ساحب کنگوئی کی خانقاہ کے عاضہ ہاش متصال کے متعلق قد کر قالرشید کے مصنف بیدا اقد فقل کرتے ہیں کہ:

"صوفی کرم حسین صاحب ایک مرجه بیمارہ و سے اور پیندروز کے بعد سحت ہوگئی۔ ان کے مکان سے طبی کا تھا پہنچا تو انہوں نے روا کل کا قسد کیا۔ صفرت سے رخصت ہونے کے لئے قال فا مارے فری نر کار

کرم نسین اکل کومت جاؤ۔ تمن روز کے بعد جانا۔ اراد و کا منز طبع کوگر ان تو ہوا گر خفر گئے۔ ایکے دن دفعظ تپ کرز و آیا و دلیمی اس شدت کے ساتھ کے مشاہ کے وقت تک اخمہ ہی نہ شکے۔ اس وقت خیال ہوا کہ آن زاستہ بیں ہوتا تو کیا مزوآ تا''۔

( مَدْ كُرُو الرشِد عَ يَ مِن 225-225 مطوعه اواره اسلاميات الدور)

يبني تنگوي سادب كرمعلوم تفاكيل بخاراً يَ كا-

تيسراواقعه

آڈ کر ق الرشید کے مستف نے مولوی تو شیمن نام کے ایک فیض کے متعلق جو مدر سراہے بند میں مدرس سے تکھا ہے کہ وہ ایک بار کتگوہ حاضر ہوئے ، انہیں و بع بند وائیس جانا تھا۔ والہی کی اجازت طلب کرنے کے لیے جب وہ دو پہر کے وقت مولوی رشیدا تھ کے باس سے اور ان سے اجازت طلب کی لیکن بے حداسرار کے باہ جو دانہوں نے وائیس ہونے کی اجازت نیس وی جب کوئی عذر کارگر نہ واقو افخیر میں انہوں نے کہا:

''کل کو بندہ کا مدرسٹ حاضر ہوجانا ضروری ہے۔ صفرت نے فرمایا کسعد سے حرت کا تو بھے بھی بہت خیال ہے لیکن تہاری اکایف کی وجہ سے کہنا ہوں کہنا تق رائے بیش مارے مارے پھر و کے ، تف اکلیف افعاؤ کے۔ باوجو دعفرت کے بار باراس فرمانے کے جمیم مطلق خیال شاہوا کر'' گئے برچہ کو بیود بیدہ کو بیز' ( یعنی شاخ جو پھے کہنا ہے ایکی کر کہتا ہے )اپنی عی کیے گئے''۔

( يَكُرُو الرشيديِّ 2 من ا 22 مطبور ادار والمناميات النور )

اس کے بعد انہوں نے اپنی روائلی اور رائے کی بریشانیوں اور رات بھر مارے مارے پھرنے کی تفصیل بیان کی -

میاں مو چنے کی بات ہے ہے کہ'' شخیر چہ کو بیرد پیرہ کو بین' کا جو افقیدہ دو بریندی حضرات اپنے برز کوں کے لیے رواد کھتے میں وہی سیدالانمیاء میں کھٹے کے بن میں شرک تنظیم جھتے ہیں۔ جو تھا واقعہ

ار واح تلف نامی کتاب کے واقعات کا آیک راوی امیر شاو خان نے کتکوی ساحب کے سفر چ کاذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ان کا جہاز جب جدہ پینچاتو وہاں کے افسر ول نے آئیس اتر نے گ اجازت نیس دی اور قرنظینہ کے لیے آئیس کا مران وائیس جانے کا حتم ویا۔ اس کے بعد ان جی گا زبانی بوراواقعہ سنے مکلھاہے کہ:

'' تھوڑی درین ایک موب ساحب تشریف لائے اورانہوں نے کہا کودی کے اضرر شوت خور میں اوروہ کچھ لینے کے لیے یہ جت کر رہے میں تم جلدی آنھ چندہ کردومیں انہیں وے ولا کر رامنی کراوں گا۔ جب پینجر مولانا ( گنگون ) کوکٹی قو آپ نے فرمایا کہ پینتھی بالکن بھونا ہے کوئی اے پینی ناد سے گاہم کو کا مران دالیس فیص دونا پڑے گاہم میں اتریں گے۔ بہتا نے دومرے دونہ پر تھم ہو گیا کہ جا نیول کو اتر جانا جا ہے ''۔ کہ جا نیول کو اتر جانا جا ہے''۔

کی سفول پر پیمیلا ہوا آپ کنگوی صاحب کی زبان سے کل کی نیم دن کا سلسلہ پڑھ چکے جیں۔ ان کے متعلق اس فیمی علم کے مظاہر سے پر آئ تک کوئی معترض شاہوا کہ فیم اللہ کے تق بیس اس تم کا اوتفاد (قر آن کے خلاف ہے لیکن براہو تکی دل کا کہ بیک کل کے علم وفیر، کا حوال جب مجبوب کیمیل عظیمی کے لیے بید اہوتا ہے تو ہر دیو بندی فاضل کی زبان پر قر آن کی ہے آیت "ھاندری دفیس مادا تکسب غدا" کوئی چیش جانا کہ وکل کیا کرے کا

اس کتاب کا دوسراباب جومولوی رشیداحمدصاحب کنگوی کے دافعات د حالات پر مشتل فنا بیال آنچهٔ کرتمام جو کیا۔

جس تصویر کے پہلاد ما گلب کا ہندائی حصہ میں آپ کی نظر سے گزار دیگا ہے ہیا ہی کا احداث اور انسان و دیا ہے ہا ہی کا دو اور ارخ نظائب چند کھے کی فرصت اٹال کر ذراد داؤں دخوں کا موازنہ کیا اور انسان و دیا نظائے ایسان کے گئے کہ تصویر کے پہلے دی بیلی جن متاکہ کو اس منزات نے تاکس کو اور دیا تھا جب ان بی افغائد و مسائل کو انہوں نے اپنے حق بی قبول کر لیا تو اب کس منہ سے وہ اپنے آپ کو وحداور دومرول کو مشرک کر اور دیتے ہیں۔

اب كتاب كادر ق الخاور تير اباب يز هيـ



تيراباب

## د بو بندی جماعت کے مذہبی پیشواجناب مولوی اشرف علی تھا نوی کے بیان میں

اس باب میں جناب مولوی اشرف علی تفافوی کے متعلق دیو بندی لفریجرے ایسے واقعات و حقائق چیش کے گئے جن میں مقید وقو حیدے تساوم اپنے خد جب ست انجراف اور مند ہو لے شرک کو اپنے حق میں اسلام والیمان مان لینے کی جرت آگیز مثالیں ورق ورق پر بھھر کی ہوئی ہیں -اپنیمن چیشم حیرت سے پڑھیے اور دفاآ شاخمیر کا فیصلہ سننے کے لیے گوش پرآ واز رہے -

### سلسله واقعات

#### (1)

تفانوی صاحب کے خلیفہ خاص مولوی عبدالماجد صاحب دریابادی نے اپنی کتاب' حکیم الامتہ'' میں ان کی دیکے مجلس کا حال ککھتے ہوئے اپنے جن ٹاٹرات کا اظہار کیا ہے وہ وابع بندگیا ند بہب کی طرف سے حسن تمن رکھنے والوں کو چواٹکا کے لیے کافی ہے۔ لکھتے ہیں کہ

''بعض بزرگوں کے حالات حضرت نے اپنی زبان سے اس طرح ادشاد فرمائے کہ گویا '' درصہ بیٹ دیگراں'' بعینم ہم اوگوں کے جذبات و خیلات کی تر جمانی ہوری ہے۔ دل نے کہا کہ دیکھوروش خمیر میں ندسارے ہمارے محقیات ان برآ نمینہ ہوتے جارہے ہیں۔ صاحب کشف و کرامات ان سے بڑھ کرکون ہوگا۔

(چند مطروں کے بعد ) خیراس وقت تو گیرااٹر اس غیب دانی اور کشف صدرے لے کر اشام کیلس برخاست ہوئی''۔ اشام کیلس برخاست ہوئی''۔

ا خیرکا پر جمل دوبار دیز ہے۔ بیمال بات ایک دم کل کرسائے آگئی ہے۔ مجاز واستعارہ کے ابہام ہے ہے کر پاکٹل صراحت کے ساتھ قنانوی صاحب کے بن جس وغیب دانی کا اغظ استعال کیا گیاہے حالا تکہ بھی وہ لفظ ہے جس کر بچاس برس سے معترات جنگ کرتے آرہے ہیں ک اس لفظ کا اطلاق رسول اکرم کافٹے کی ذات پر قطعاً کفراور شرک ہے جبیبا کہ دیو بندی جماعت کے متند امامولوی عبدالشکورصا حب کا کوروی اپنی کتاب بٹر تجریر فرماتے ہیں۔

" بهم نبيس كيت كه حضور جائة تنه يا فيب وان تنه بلك يد كيته بين كه حضور كوفيب دانى كى باتوں پراطلاح دى گئى فقهات حند كفر كا طلاق اى فيب دانى بركرت بين ندكما طلاع يافي برا" \_ ( الله حانى مى 25 مذيد)

و کیورہ بیں آپ!ان هنرات کے تین فقہائے هندیکنز کا اطلاق جس فیب وانی پر کرتے بیں وہ اقراری کفراپ تھانوی صاحب کے حق میں کنتی بنتاشت کے ساتھ قبول کر لیا گیا ہے، تقانوی صاحب کی غیب وانی کے سوال پر شاسلام کی کوئی و یوار حبدم ہوئی ہے اور نہ قرآن کے ساتھ کی طرح کا تصادم لازم آیا ہے۔

اب بیمیں سے مجھ کیجئے کہ ان حضرات کی کمایوں میں گفراد دشرک کے جومباحث سیکٹروں مفات پر کھلے ہوئے میں اس کے جیجے اصل مدعا کیا ہے؟ تو حید پرتی کا جذب اگر خلوص پرمٹنی ہوتا تو گفروشرک کے سوال پراپنے اور بیگانے کی بیقفریتی ہرگز رواندر کمی جاتی۔

بیک وقت متعدد مقامات پر تھانوی صاحب کی موجودگی کا ایک جیرت انگیز واقعہ
خواجہ عزیز اکسی صاحب نے اشرف السوائے کے نام سے بین جلدوں بیں تھانوی صاحب
گی وائے حیات کھی ہے جو خانقا والدادیہ تھانہ بھون ضلع مظفر گرے شائع کی ہے۔ انہوں نے اپنی
کی سوائے حیات کھی ہے جو خانقا والدادیہ تھانہ بھون ضلع مظفر گیرے شائع کی ہے۔ انہوں نے اپنی
کیا ہے بی تھانوی صاحب کا ایک جیب و خریب واقع تھی کیا ہے، لکھتے ہیں کہ:

''مرصددراز برواایک صاحب نے خود حقر سے پیمی خانقادیس ہایں عنوان اپناوا قعہ بیان کیا کہ گودد کیمنے میں آؤ حضرت والا بیبال بیٹے ہوئے ہیں لیکن کیا خبراس وقت کہاں پر بروں کیو تکہ میں ایک بارخود حضرت والا کو ہاوجود کی تھانہ بھون میں ،ونے کے بلی گڑھ دو کیے چکا ہوں جہدو ہاں نمائش تھی اوراس کے اندر بخت آگ کی ہوئی تھی''۔

یں بھی اس نمائش میں اپنی دکان لے گیا تھا جس روز آگ کتنے والی بھی اس روز خلاف معمول عمر کے وقت قلب کے اندرا یک وحشت می پیدا ہونے لگی تھی جس کا بیاثر ہوا کہ ہاوجو واس کے اصل بکری کا وقت واق تھا لیکن اس نے اپنی دکان کا ساز اساز وسامان قبل از وقت ہی سمیٹ کر بکسوں جس بھرنا شروع کردیا جب بعد مغرب آگ کے تقنے کاغل شور ہوا تو چونکہ میں اکیا ہی تھا اور جس بھی ہماری تھاس لیے بی ہفت پر بیٹان ہوا کہ باالفداد کان ہے باہر کیونک لے جاؤں۔

است میں کیاد کیکا ہوں کر دفعۃ حضرت والانمودار ہوئے اور بکسوں بیں ہے ایک ایک بکس

کے پاس تشریف نے جا کر فرمایا کہ جلدی ہے اضافا ؛ چنانچہ ایک طرف ہے تو اس بکس کوخود اضایا
اور دوہری طرف ہے جس نے اضایا۔ ای طرح تصوری در میں ایک ایک کر کے سارے بکس ہا ہم

رکھواد ہے اس آ گے ہے اور دکا نداروں کا تو بہت تقصان ہوا ، لیکن بشنطہ تعالی میراسب سامان فیگا

ال واقد کوئ کر احقر (اینی مصنف کتاب) نے ان سے بو پھا کہ آپ نے حضرت والا سے بیدور یارفت کیا آپ بیبال کہال؟ اس پرانمیوں نے کہا کر! بی بوچھنے کچھنے کا بھے کواس وقت موش ہی کہاں تھا، میں آؤا بی برچانی میں متاا تھا''۔

( الرف المواجعة وم 171-171 مليو ماواره تاليفات الشرفي المال)

جیران وسششدر ندر دیگے ہوں آو پیقسہ ایک بارار پڑھ کیجئے۔ فخص واحد کے متحد بلکہ و نے کاؤگر بیباں بالکل سراحت کے ساتھ کئیں تھی استعامات و کتابات کا کوئی ایبام نیش ہے۔ جی وہ مزرل ہے جیاں پھر تی جا ہتا ہے کہ تمافل میاو دیمی حضورا نور سیجھٹے کی تشریف آوری کے اسکان برتھا تو می ساحب کا میں موال و برادول ا۔

''الرائي وقت ميں کئي جگر مخطل منعقد جونو آيا سب جگرتشريف لے جادي سک يا کئيل' اير آن تر چي بلامر جي ہے کہ کئيل جادي کئيل نہ جادي اورا گر سب جگہ جادي آن و جود آپ کا واحد ہے جزار چگر کس طور جا تھتے ہيں''۔ ( فاری الدار ہے 57 س 57 سمالہ مات ملک مران الدی اینڈ سنز الدور ا کس طور جا تھتے ہيں' الب اس حوال کا جواب دینے کی ضرورت باتی نبیل ہو ہے ہم اس بات کے مدائی بھی ٹیس کہ دو ہر محفل میں تشریف لے جائے ہیں الباتہ کوئی بھی غیر جانبدار شخص خما توی ساحب کے اس واقعہ کے من میں ان موالات کا سامنا کے اخبر ٹیس دو سکتا جواجا تک ایک ایک کی سے با انجاز آخو

ببلاسوال

تو یمی معترات کے بیمال محت وغاط کے جانچنے کا بیان الگ کیون ہے؟ بات الرغاط ہے تو ہر جگہ غاط ہونی جا ہے اورا کرسی ہے و دوسروں کے بق شما بھی اس کی محت کیول ٹیمن شاہم کی جاتی۔ ایسا کیوں ہے کہ ایک ہی بات رسول کو نین میں تھنٹھ کے جن میں او کفر ہے، شرک ہے نامکن بے کین اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں اسلام ہے اندان ہے اور امر واقعہ ہے۔

دوسراسوال

یہ ہے کہ تھان جمون میں موجودرہ کر علی گڑھ میں چیش آئے والے حادث کو تھی او قت معلوم کر لینا۔ کیا فیجی اور اک کی بھی قوت نہیں جس کا تیفیر اعظم میں تھی ہے جس میں ویو بندی حضرات مسلسل انگاد کرتے چلے آ رہے جیں اور ای انگار کی بنیاو پر وہ اپنی جماعت کو "موحدین" کی جماعت کہتے ہیں۔

تيراسوال

یہ پیدا ہوتا ہے کہ چشم زون ش ایک مقام ہے دوسرے مقام پر پی کا کر کسی مصیب زوہ کی مدر کرنا کیا دیو بندی فدیب کی زبان میں بیضدائی اختیارات کی چیز نمیں ہے؟

اور پھر جم قدرت والفتیاراور علم واتحشاف کا دوسیدالا نبیاء عظیفی تک کے حق ہیں شدت سے اٹکار گرتے ہوئے ہیں۔ تعجب ہے کہ اس کو اپنے حق ہیں ٹابت کرتے ہوئے انہیں ذرہ بھی مقید داؤ مید کے فقاضوں سے اٹم اف اَفرانیس آیا۔

ان موالات کے جوابات کے لیے آپ بی کے خمیر کا انصاف جا ہوں گا۔

3. ایک عبرت انگیز کهانی

تو حید پری کے فرور میں خوش عقیدہ مسلمانوں کو ہے در بغ مشرک ، بدعتی اور قبر پرست کئے والوں کی ایک اور عبرت خیز کہانی ہنے۔

اشیں مولوی اشرف علی تھا تو ہی صاحب کا سائے نگار اشرف انسوائے میں تھا تو ہی صاحب کے پر داوائد فرید صاحب کی وفات کا تذکر وکرتے ہوئے لکھتا ہے کہ

'' کی بارات میں رقش ایف لےجاد ہے تھے کہ ڈاکوؤں نے آگر بارات پر تعلی کیاان کے پاک کمان تھی اور تیم شخصانہوں نے ڈاکوؤں پر ولیرانہ تیم برسانا شروخ کئے۔ چونکہ ڈاکوؤں گی تعداد کیٹر تھی اورادھ سے بسروسانانی تھی میں مقابلہ میں شہیدہ و گئے''۔

(الرف الواغي 15 ص 15 مطوعه الاحتاليفات الثر في ملكان)

ال ك بعد كاقد يشم جرت من عند كما على ب الكواب ك

''شہادت کے بعد ایک جیب واقعہ ہوا۔ شب کے دفت اپنے گھر شل ذیدہ کے تشریف الائے اور اپنے گھر والوں کومشائی الاکر دی اور فر مایا اگرتم کی سے فلاہر نہ کرد گی تو اس طرح سے دوز آیا کریں کے لیکن ان کے گھر کے لوگوں کا بیاند بیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کومشائی کھاتے ویکھیں کے قو معلوم نیس کیا شہر کریں کے اس لیے فلاہر کرویا اور آپ تشریف نیس کیا اسکے۔

يەداققەخاندان بىن مشبور ب"-

(مائيداشرف الموارثة فالمسرة الملوم اداره تاليقات الترفي مثان)

الله اكبريم اگر مرحلين وانبيا شبيدائ مقرين اوراوليائ كاللين كى سرف روحول كے بارے ميں پر مقيد وركھ لين كه خدائ قديم نے اثبيں عالم برز رخ ميں ذيمول كى طرف حيات اور تقرف كى قدرت بخشى ہے تو بدعت وشرك بعرد و پرى اور جا بليت كے طعنوں سے ہمارا جينا و و بحركر و يا جاتا ہے۔ وارا الاقا مهاول كى طرح كر جنے اور برسنے كلتے ہيں۔

کین قانوی صاحب کے اجد مقتول اسے متعلق اس واقعہ کی اشاعت پر کہ وہ زندوں کی طرح کر پانے کہ وہ زندوں کی طرح کر پانے کر پانے کر والیس آئے۔ دو جدویا تھی گئی۔ مشائی ویش کی اوراس شان سے ہرروز آنے کا مشروط وعدہ کیا اور جب شرط کی خلاف ورزی کی گئی آو آ ٹابند کر ویاان تمام ہاتوں پر بھی کر ببال مہیں تھامت کوئی بھی اس بھی اس کے کہ مشائی کی مشائی کی دکان کی کے کہ بھی اس بھی اس کے کہ والی نے اس کے اس کے کہ والی نے اس کے آئے کا دار کاش کر دیا اورانہوں نے آ ٹابند کر دیا۔ اس کا کہ بھی کر دیا۔ اس کے کہ والی نے اس کے آئے کا دار کاش کر دیا اورانہوں نے آ ٹابند کر دیا۔ اس کے کہ کی دیا تت والساف کا حالی جو دیو بندی ملا ، سے جاکر ہو تھے کہ جو مقید ورسول و تھی فوٹ و خواجہ اور محد وم قطب کی بابت شرک ہے وی اقدانوی صاحب کے پر داوا کی بابت کو گر والے انہاں واسلام میں کیا ہے۔ آ گھوں میں دھول جموعک کر تو حید پر تی کا بیا حوا تک آخر کب تک رساجا ہے گا؟

#### ايك اورايمان شكن واقعه

اب کے ہاتھوں ای طرح کا ایک اور واقد ملاحظ فرمائے جس کے راوی کہی مولوی اشرف علی تھا تو می ہوسوف بیان کرتے ہیں کہ:

"موالنا اسمغیل دبلوی کے قافلے میں ایک محض شہید ہو گئے جن کا نام میدار جنت تھا۔ ج

تجاہد دیو بند کے دہتے والے بتے ، ان کی شہادت کی خبر آپھی ہے۔ ان کے والد حشمت علی خال صاحب حسب معمول ویو بقد میں اپنے گھر میں ایک رات تبجد کی نماز کے لیے اسٹھے تو گھر کے باہر گھوڑے کے ناچوں کی آ واز آئی۔ انہوں نے درواز و گھواتا تو بیدد کچے کر جران ہوئے کہ ان کے بیٹے بیدار بخت ہیں ، بہت جرا گی بڑھی کہ بیتے بالا گوٹ میں ضہید ہوگئے تھے ، یہاں کیے آگے ؟ بعدار بخت نے کہا جلدی کو آن دری و فیرہ تھا ہے حصر معاوماً استعمال اور استعمال استعمال اور استعمال استعمال استعمال اور استعمال استعمال استعمال اور استعمال اور استعمال اور استعمال استعمال اور استعمال استع

بیدار بخت نے کہاجلدی کوئی دری و فیرہ بچاہئے مطرت مواہ نا آسفیل صاحب اور سید (اتحد ) صاحب بیبال آخر ایف اور ہے ہیں۔ حشت خال نے فوراایک بڑی چنائی بچیادی ائے میں سید صاحب اور مواہ نا هبید اور چند دوسرے فقا بھی آ گئے۔ مشمت خال صاحب نے مہت پدری کی وجہ سے موال کیا تمبارے کہاں کو ارائی تھی ؟

بیدار پخت نے سرے اپناڈ حائنا کھولا ادر اپنانسف چیرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے باپ کودکھایا کہ بیمال کھوار گئی تھی۔مشمت خال نے کمامیڈ حائنا پھرے ہاتھ ھالو، بھی ہے یہ نظار ونہیں دیکھا جاتا۔تھوڑی دیر بعد میرتمام معزات داپس آخریف لے گئے۔

مین کوشمت خال کوشرہ اوا کہ یہ کیس خواب تو نیس تھا تکر چنائی کو جو تور سے دیکھا تو خون

کے افرار سے موجود ہتے یہ دو قطر سے ہے جو بیدار بخت کے چیر سے اگر نے ہوئے اس کے والد

ف دیکھے ہے ال افظر ول کو دیکے کرششت خال بجھ گئے کہ یہ بیداری کا دافقہ ہے تو اب تیس ر

افجر چندراویوں کے نام گنافر مائے جی کہ اس دکا بیت کے اور بھی بہت ہے معتبر راوی

ال جی بید و ادا نا اشرف کی قیافری سنی ۱۹۰ طور یا کتان جو ان نئے روزہ انجان سوہ وہ بہت اور کی اس جو ادا بار بھی اور کی جو اور کی اس جو ادا بار بھی ہوئی ہے اور کی جو اور بار ہو اور کی اس جو انہ بھی اور کی اس کے بیار ہو اور کی اس کے بیار بھی اور کی اس کے بیار کی جو اور کی جو اور کی جو اور کی سے اور کی اور کی ہے کہ کی جات کی دور کی جو اور کی جو اور کی جو اور کی جواد کی سیل اللہ تھا یا دیک آن اور کی تھی ہے تھی کی جو کر دی ہے اور جو بید جانب مولوی شیمن اندرسا دیا ہے ہے کر دی ہے اور جو بین کو اور کی جو کر دی ہے اور کی اور کی اور کی جو کر دی ہے اور کی خواد کی دور کی جو کر دی ہے اور کی جو کر دور کی جو کر کر اس کولوی شیمن اندرسا دیا ہے جو کر دی ہے بھی کر دی ہے کر دی ہے بھی کر ان کی خواد کر کے بیار کی جو کر کر گرا ہے جو کر کر اس کی دیا کہ کر کر کی ہے کر کر کر گرا ہے جو کر گرا ہے جو کر کر گرا ہے کر کر گرا ہے جو کر کر گرا ہے کر کر گرا ہے جو کر کر گرا ہے کر گرا ہے کر گرا ہے کر گرا ہے کر گرا ہو کر گرا ہے کر گرا ہے کر گرا ہے کر گرا ہے کر گرا ہو کر گرا ہے کر گرا ہے کر گرا ہے کر گرا ہ

"سید ساحب کااصل مقصد چونگ ہندوستان سے انگریزی تساط اور اقتدار کا قلع قبع کرنا تھا جمل کے باعث ہندواور مسلمان دونوں تی پریٹان متھا کی بنا ، پرآپ نے اپنے ساتھ ہندودی کو مجی شرکت کی جوت دی اور صاف صاف آئیش بتادیا کد آپ کا واحد مقصد ملک سے پردلی لوگوں کا افتذرفتم کرنا ہے اس کے بعد حکومت تملی کی ہو گی اس ہے آپ کوغرش نہیں جو لوگ حکومت کے اہل ہوں کے ہند و یامسلمان یا دونوں و وحکومت کریں گئے'۔

(تشش عيات ن2 م 119 مطبور دارالاشاعت كراچي)

آپ ہی انصاف ہے بتاہیے کہ ذکورہ بالاحوالہ کی روشی میں سیدصاحب کے اس انتخار کے متعلق سوااس کے اور کیارائے قائم کی جاسکتی ہے کہ دو تھیک انڈین نیشنل کا تحرلیں کے رضا کاروں کا ایک وستہ تھا جو ہندوستان میں سیکورا سایٹ (اور فی تکومت) قائم کرنے کے لیے اشحافقا۔

و لیے جہاں تک شہیدوں کی حیات اوران کے روحانی سطوت کا تعلق ہے تو اس پرقر آن کے بہ شارآ میتی شاہد میں لیکن میرسارے فضائل ان مجاہدین کے حق میں ہیں جوخدا کی زمین خدا کے دین کی بادشاہت اوراسلام کا سیاسی اقتدار قائم کرنے کے لیے ابنا خون بہائے ہیں۔ ااو پی حکومت اور "ملی ملی سرکار" بنانے کے لیے جوفوج اسمنی کی جائے ندوہ مجاہدین اسلام کی فوق کہلا علق ہاور نداس فوج کے مقتول سیائی کو "اسلامی شہید" قراد دیاجا سکتا ہے۔

نیکن شخصیت پرئی کی بیشتم ظر اینی و کیھنے کہ اس قصے بیں جنگ آ دی کے ایک سیابی مقتول کو بدر واحد کے شہیدوں ہے بھی آ کے بڑھا دیا گیا ہے کیونگہ اسلام کے سادے شہیدوں پرانہیں برتر می حاصل ہونے کے باوجودان کے متعلق بھی ایک کوئی روایت شہیں ملتی کہ ووا نیا کٹا ہوا سر لے کرز تدوں کی طرح اپنے گھر آ کے ہوں اور گھر والوں ہے بالمشاف بات چیت کی ہو۔

و ہو بندی ذہن کی ہیہ بوانیجی بھی قابل دید ہے کہ قدرت وافقیار کی جو بات وہ اپ آیک سیاسی مقتول کے لیے ہے چون و تجرالتعلیم کر لیتے میں اس کوہم اگر شین وکر بلا کے شہیدوں کے لیے مان لیس تو ہمیں شرک خمبرایا جاتا ہے اوران کے مقید دتو مید کی اجارہ داری میں کوئی فرق نہیں رہا۔

4. خود بنی کی ایک شرمناک کہانی

اب ایک اور دلیپ واقعہ ہے۔ ای ایشرف السواغ کے مصنف تھا توی صاحب کے متعلق کلھتے ہیں کہ:

'' حصرت والله إلى الكي مريد في كاواقعه ميان فرمايا كرتے بيں كى اس نے سكرات كے علام ميں ميرانام ئے كركہا كہ بواد فتى ئے كرآئے بيں اور كہتے بيں كه اس پر بينے كر بيل الجراس كے بعد اس کا انقال ہوگیا''۔ اپنی فیب واٹی اور قوت تصرف کی میں خاصوش تیلنی ذرا ملاحظ فر مائے ،کو کی دوسرائیس خودا ہے متعلق آ ب جی بیان فر مار ہے ہیں۔کوئی برگانہ سے قوالیت اس واقعہ کی سحت پر شک کرسکتا ہے لیکن متعلق آ ب جی بیان فر مار ہے ہیں۔کوئی برگانہ سے قوالیت اس واقعہ کی سحت پر شک کرسکتا ہے لیکن

م یدو منتقد بن کی قلب و گوش کے ہوتے میں میہ بتائے کی ضرورت نہیں۔ پیرصاحب اٹکار بھی کر دیں قودہ اسے قواشع پر محمول کریں گے۔

دیں اور وہ اے تو اس پر مموں کریں ہے۔ خمانوی صاحب اس واقعہ کے اظہارے اپنے حاقہ بگوش کو بیٹاٹر دینا جا ہے ہیں کہ انہیں

ا پنی سریدنی کی موت کاوفت معلوم ہو گیا تھا اور وہ اے لینے کے لیے اونٹ کی سواری لے کراس کے پاس بھنچ کے۔

اس دافعہ سے جہاں ان کی فیب دانی پر روشی پڑتی ہے وہیں ان کی قوت تصرف بھی پورے طور پر نمایاں ، وجاتی ہے کہ اپنے وجود کو متعدد طِکہ پہنچادینا کسی کے لیے ناممکن ہوتو تیکن ان کے لیے امر دواقعہ ہے۔

أيك اورلطيفه

اس واقعہ کے بیان سے کتاب کے مصنف نے اپنا بید عا ظاہر کیا ہے کہ وجودا نسانی کے ہر مرحلے میں تھانوی صاحب اپنے مریدین ومتوملین کے لیے کارساز ونجات و ہندو ہیں۔

پٹانچاس مناکوٹابت کرنے کے لیے صاحب کآب نے متعدد دواقعات آتل کیے ہیں۔ نمونے کے طور پر کتاب کے چھوا قتبا سات ذیل میں ملاحظ فربائے لکتے ہیں گی:

'' حضرت ، والنا کے متوسلین کے حسن خاتمہ کے بکثرت دافعات ہیں جن سے مقبولیت و پرکت کا سلسلہ ظاہر ، وتا ہے چنا ٹیچہ خود حضرت والا فر مایا کرتے ہیں کے مصرت عاتی ( بیتی خانوی ساحب کے پیر ) کے سلسلے کی مید پرکت ہے کہ جو بلا واسطہ حضرت ہے ، بعت ، وااس کا بضلہ تعالیٰ خاتمہ ، بہت اچھا، وتا ہے بہال تک کے بعض متوسلین گوم یہ ہوئے کے بعد دنیا دار ہی رہے کر ان کا جی خاتمہ باخلہ تعالیٰ اولیا ، اللہ کا سا ، وا''۔

(الثرف السوارةُ مَنْ 3 ص 89 مطبوعه اداره تاليفات الثر فيهامان)

یمال سے بات موجنے کی ہے کہ اولیا ،اللہ کی طرح خاتمہ کے لیے اب عبارت و تقوی اور افعال کی قتلعاً ضرورت نیس ہے۔ تھا نوی صاحب کے باتھ پر صرف مرید ،وجانا اس بات کی عنانت بيك وليا مالله كاسااعجام ال كال يل مقدرة وكيا-

' اب اس ہے بھی زیادہ ایک عبرت انگیز قسد سنے ۔ کتاب کے مسئف لکھتے ہیں کہ ا ''احقرے میرے متعدہ ہیر بھائیوں نے اپنی مستورات کے مسن خاتمہ کے جیب وفریب واقعات بیان کے جیں جو معزت والما ہے مربیختیں۔

(اشرف المواخ ن 3 من 89 مطبور اوارو تاليفات اشر فيد مثال )

نياز مندول مين اشرف على كى غيب دانى كے عقيدے كا چرجا

تفافوی صاحب گی فیب واٹی ہے معلق ان کے حاشیہ نشینوں اور مرید وال کا نائبی گھی پڑھنے کی چیز ہے۔ اس ہے اس ماحول کا انداز وہ وگا۔ جس پر کسی بھی ندنہی بیشیوا کے حرائے و خیالات کا منکس پڑتا ہے۔ اشرف السوائے کا مصنف لکھتا ہے کہ ا

الله المرك الصديق بإربالوكول مع من الحي اورخود باربال كالتي بيدواك جوبات ول

بیں لے آئے یا جو اشکال قلب میں پیدا ہوا تھی اظہار ہی اس کا جواب جعزت والہ کی زبان فیض تر عمال سے ہو کیا ، بایاطنی پریشانی کی حالت میں حاضر ہوئے تو فطاب خاص یا فطاب عام میں کوئی ہات ایک فرمادی جس سے تسلی ہوگئی''۔

( اشرف السوار في 3 من 62 مطبوعه اداره باليفات اشر فيهامان )

اب ای سے ساتھ کے ہاتھوں تفانوی صاحب کی غیب دانی سے متعلق ان سے ایک عاقہ بگوش کا جذبہ بیتین اور افغانوی صاحب کا ولیپ جواب او حظافر مالیجے کیلینے ہیں کہ:

''ایک مشہور فاشل نے جزما دینا ہی احتفاد (کرآپ فیب دان جیں) تحریر فرما کر بیجا تو حضرت واللا نے ان کے خیال کی اُٹی فرمائی اور جب پھر بھی انہوں نے نہ ما ٹا اور اس اُٹی کو تو استع پر محمول کیا تو حضرت واللائے تحریر فرمایا کرووتا جریزا خوش قسمت ہے جوابے سودے کا ناقص ہونا ظاہر کرد ہاہے لیکن فریدار پھر بھی بھی کہد ہاہے کٹیس ناتھ ٹیس ہے بہت تیمتی ہے''۔

(الشرف الموافع في 3 من 62 مطبوع اداروماليفات الشرفي لمان)

اب بتاہیئے کون بد بخت مرید ہے جواپنے ویر کوخوش قسمت ویکھنائیں جاہتا۔ اس جواب شمار پٹی فیب دانی کا استفاد رکھنے والوں کے لیے خاسوش حوسلدا فوائی کا جوجذ بہ کار قربا ہے وہ اتنا ٹمایاں ہے کہ اس پر کوئی پر وفیس ڈالا جاسکتا تھانوی سا دب کے بارے بیس فیب دانی کا عقید ہ اگر نزک تھا تو بیمال فتوے کی زبان کیوں فیس استعمال کی گئی۔

ادرسب سے مقین الزام تو یہ ہے کہ تھائوی صاحب کے انکار کو تو تو اضع پر محمول کر لیا گیا اور انہوں نے و لی زبان میں فوداس کی تو ٹیل بھی فرمادی لیکن سے کیسا اندھیر ہے کہ بعض چیزوں کے ملم وفیر کے متعلق رسول اللہ منطقے کے انکار کو بڑار فہمائش کے یاد جو دتو اضع پر محمول نہیں کیا جاتا بلک فسف صدی ہے ہی اصرار کیا جارہا ہے کہ معاذ اللہ مقیقاد ومخفیات کے علم وفیر سے عاری تھے۔

اب الداخد م ك فيسار جي آپ ي ك جذب انساف ير چور تا دول-

5. ایک اورایمان شکن کہانی

اشرف المواغ كي معنف تفانوى صاحب ك متعلق قبل ولادت كي الكي پيشين كوفي الآس كي معمارت كاريكزام عند كة قابل بيه:

"نام نائی اشرف مل ہے۔ بینام هفرت حافظ غلام مرتنبی صاحب پانی پی رفت اللہ مایہ جو

اس زیانه کے مقبول عام دومشہورا ما مالی خدمت مجذوب تھے آل والادت حضرت والا بلکه استقرار حمل ہی ابلور پیشینگلو کی حجویز فریاد یا تھا''۔

(وترف الدوافي من المراوا مطورة ودالفات الرفيد النان)

قعانوی صاحب نے مقدمہ ''صام جبرت'' کے نام سے خود بھی ابنا ایک'' میلانامہ'' مرتب کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی والاوت سے قبل کے تنسیلی حالات کلھے جیں۔ اپنی نافی کے متعلق انہوں نے ایک ولچے ہے روایت بیان کی ہے جو پڑھنے کے قابل ہے لکھتے ہیں!

انہوں نے دھرت حافظ کاام مرآئنی تجذوب پانی پتی سے شکایت کی کے دھنرت میر کی اس از کی سے اور کے زیمہ نہیں رہتے۔ حافظ سا جب نے بطریق سمآ فربایا کے عمروفلی کی کشاکش شمام جاتے ہیں۔ اب کے ہار ملی کے میر وکر دینا زیمرور ہے گا (چند سطروں بعد) پیمرفر بایا۔ اس کے دواڑ کے ہوں کے اور زندہ دہیں گے۔ ایک کانام اشرف ملی خال رکھنا اور دوسرے کا نام اکبولی خال، نام لینے وقت خال اپنی طرف سے جوش ش آ کر بڑ حادیا تھا گئی نے ہو چھا کے دھنرت کیا وہ پٹھان ہوں کے بافر مایا نہیں ، اشرف علی اورا کبرطی رکھنا۔

یے بھی فرمایا کہ ایک میرا ہوگاہ ہ مولوی ہوگا اور حافظ ہوگا اور دوسرا و نیادار ہوگا۔ چنانچہ بیر سب پیشین گوئیاں حرف بحرف راست تطمیں۔

(اس كے بعد صاحب كتاب لكھتے إلى م

حضرت والافر مایا کرتے ہیں کہ بید ہو بیس کہ کا کھڑی اکمٹری یا تیں کرنے لگتا ہوں النا آئ مجذوب کی روحانی توجہ کا اثر ہے جس کی دعاہے میں پیدا ہوا''۔

(اشرف المواخ ن أ من الإصليوماواره تاليفات اشرفيدان أ

ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ وہ نیبی علم ہے جس کا دیو بندی صفرات کے تیش غیر خدا کے لیے مانٹانٹرک ہے لیکن خضب دیکھیئے کہ اپنے متعلق حمل ہی نیبی استقر ارحمل ہے بھی پہلے کا علم تسلیم کرایا کیا دور سرف اپنا ہی نیبی ساتھ ساتھ بھائی کا بھی ،اوروہ بھی اتناوائٹ کہ نام تک تجویز فرما دیا۔ اور اوساف واحوال کی بھی فشائد ہی کروی۔

ر ہے بندی قابب میں اس توت کا نام خدائی اختیار ہے لیکن طلمت شان کے اظہار کے لیے سے خدائی قوت بھی غیرخدا میں ہے چون و چراتسلیم کر کی گی اور مقید ہوتو حید پر ذرا آ گئے تک ندآ گی۔ (6) دیو بندی جماعت کے ایک شخ مولوی عبدالرجیم شاہ رائے پوری کے متعلق کتاب ارواح ثلثہ بیل تھانوی صاحب کامیرمنہ بولا بیان نقل کیا گیاہے:

''فرمایا که مولا تاشاہ عبدالرجم صاحب رائے پوری کا قلب بزائی فورانی تھا میں ان کے پاس میضنے ہے ڈرتا تھا کہ کہیں میرے میوب مشتق نہ دوجا کیں''۔

( اردار تا تلاص ا 37 مطبومه مکتبدرتها نیاا بور )

دین دویانت کا خون اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ایک اُٹنی کا قلب تو اتنا نو رونی ہو جائے کہ اعمال دجوارح کی معنوی کیفیات تک اس سے نخی شدرہ سکیس اور وہ تیجپ کر کیے جائے والے میوب تک سے ہاخم ہوجائے۔

ی ہے گئے ہے گئے و یو بندی حضرات کے ساتھ بذہبی اختلافات کی بوری سرگزشت ہیں سارا ہاتم ول کی اس حر سال نصیبی کا ہے کہ اسپنے ہزرگوں کے حق ہیں بیاوگ جنتا کشادہ ول واقع ہوئے ہیں اس کے نتانوے سے کے برابر بھی اگر مدنی سرکار کے حق ہیں ان کے ول کا کوئی گوشہ زم ہو جاتا ہے تو مصالحت کی بہت می راہیں فکل مکتی تھیں۔

ا پنی جماعت کے دومرے بزرگ کے فق میں اس فیب دانی ہے متعلق تھانوی سا حب کل ایک اور احتراف ما حظافر مائے۔ ان کے ملفوظات کا مرتب لکستا ہے کہ:

''(ایک دن تفانوی صاحب نے) مولانا محد بیقوب صاحب رحمته الله علیہ کی بایت فرمایا کیانیوں نے خبردی تقی اس دیا مک جس میں ان کے امز و نے دفات پائی تھی۔

پھر فرمایا کہ مولانا تنے بڑے صاحب کشف۔ رمضان بی میں خبردے دی تھی کہ ایک بلائے محتیم رمضان کے بعد آ دے گی۔ ابھی آ جاتی لیکن رمضان کی برکت ہے۔ کی بوٹی ہے۔

اگریدلوگ پیخا چاچی قربر چیز می صدقات دے دیں''۔ (من العزیزی تا س 1913 نے یا) کل کیا ہوگا اس کا تعلق بھی علم فیب ہے ہے لیکن آپ دیکے دہے بیں کہ بات یہاں گل ہے بھی آئے نگل گئی ہے اور علم بھی ہے قو صرف اٹنائی میں کہ بلا آنے دائی ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہے کہ دواجی آ جاتی مگر دمضان کی برکت ہے رکی بوئی ہے اور لوگ صدقہ دے دیں قو داپس بھی لوٹ جائے گی۔

اب ہماری مظلوی کے ساتھ انصاف سیجئے کہ بھی تقیدہ اگر ہم کسی ولی یا بی کے حق میں جائز

تقور كرليس تؤجارا ايدن واسلام خطر يين يدميانا بهاوريات سارت فيل يحن بس ذكا عيدر بي الويمان مب فيريت ب-

7. چھوٹے میاں کا قصہ

اب مك قبط ك شيوخ كالذكره قاراب تهول ميان كالله يني الثرف السوافي ك مسنف نے نفانوی صاحب کے خلیفہ مجاز جافظ مرملی کڑھی سے فیبی انگشاف کے متعلق ایک تہایت جيرت أنكيز والقديمان كيا ہے۔ لکھنے جي اک

"ایک بار عافظ ساحب دات کی ریل سے تعالیٰ بھون ماشر ہوئے تو جب ریل (تھانوی ساحب کی) خانقاد کے محاذے کر ری تو انہوں نے بیداری میں دیکھا کہ مجد خانقاد کے گنبدے آ مان تك أوركا ايك تاركا واب (اشرف المواخ ن يس وملود اوارونا وغات اشرفيدان) ایک تیر میں دونشانداس کو کہتے ہیں۔ ایک الرف پٹی توت انکشاف کا وقوی بھی ہے کہ نور کے اس سلسلے کا تعلق عالم غیب تل سے تھااور دوسری طرف میجی ظاہر کر عامقسود ہے کہ دو سے زمين برخانة كعباور كشير خضر كأكى طرح تفانوى صاحب كي محيد وخانقاه كاكتبويجي فيبي انوار وتجكيات كرزول اجلال كامركز ي-

اور جب خلیفد مجاز کی نیجی قوت ادراک کا بیدهال ہے کہ ما تھے گی آ تھے وں سے عالم فیب کا مشاعده كررب بين أواى عدماب لكاليج كرش كأقوت أتحشاف كالباعالم وكا



# شیخ دیو بند جناب مولوی حسین احمدصا حب (مدنی) کے بیان میں

اس باب بیں ﷺ و یو بند جناب مولوی حسین احمد ساحب کے متعلق و یو بندی لفریج ہے وہ واقعات و طالات تن کے گئے میں جن میں تقید واقو حیدے تصاوم اپنے ندیب ہے اٹھراف اور منہ یو لے شرک کو اپنے حق میں اسلام و ایمان بنا لینے کی شرمناک مثالیں ورق ورق پر بھری ہوئی جی۔

بیشم انساف کول کر بینے اور خمیر کافیعلہ نئے کے لیے گوٹی پر آواز رہے۔

### سلسلهءوا قعات

أغيبى علم اورروحانى تصرف كى ايك جيرت اتكيز كهانى

روزنامہ الجمعید ولی نے شن ویو بند مولوی حمین احمد صاحب کے طالات زندگی پر شنخ الاسلام نام ے الکے ضخیم کتاب شائع کی ہے۔ جمعید العلماء کا آرگن ہونے کی حیثیت ہے اس اخبار کوارٹی جماعت میں جو حمن امتاد عاصل ہے دیمتان میان ٹیس۔

اس بن السلام نمبر میں مولوی حسین احد صاحب کے فرزند مولوی اسعد میاں کی روایت ہے۔ ایک واقعات کیا گیا ہے۔ کرامات و مکاشفات کے عنوان کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ ا

'' فرانی صاحب و بادی نے مدید طیبہ میں جو سے بیان کیا کہ میں وہلی کے ایک سیا ی جلستی شریک : وا۔ صفرت والا بھی اس میں شریک تھے وہاں میں نے ویجھا کے توریش بھی اپنے پر بھی بوئی تھیں ول میں خیال از راو وشف کیا ولی بوسکتا ہے جوا یہ تی تع عام میں جہاں توریش بھی موجود بول شرکت کرے بیر خیال آ کر حضرت سے اس درجہ فرست پیدا : وٹی کہ میں جانے جا اس بی شب خواب میں دیکھا کہ مطرت نے جھے سینے سے لگالیا ہے چنانچیاس بی وقت میراقلب ذاکر ہوگیااور و وفرت عقیمت سے بدل گئا'۔

( الناسل منموس 162 روز عدا أبيعة ولحي النها)

ة رااس واقديس الإنبات ك فراواني ملاحظة فرمائي -

یہ تنتی بردی فیب دانی ہے کہ جلس ہے روٹھ کر علیہ جانے والے اجبنی فیض کے دل کا حال
معلوم کیا اور صرف معلوم می نبین کیا بلکہ ایک پیکر اطیف میں اپنے آپ کو خفل کر کے خواب میں
معلوم کیا اور صرف معلوم می نبین کیا بلکہ ایک پیکر اطیف میں اپنے آپ کو خفل کر کے خواب میں
تاثیر بیف لے آئے اور ایک می نبیا نے میں بیدو در الضرف ماہ حظافر ماہیے کہ مینے پر ہاتھ رکھتے می
احیا تک ففرت مجمی عقیدت سے بدل گئی اور تیمر افتا شاہد کر اس وقت سے مونے والے کو ل کے
اطیا تف بھی جاگ گئے۔

پیساری یا تھی وہ بیں کدا کر ہم کسی نبی یاوٹی کے حق میں اس طرح کا عقید و ظاہر کر دیں آق اگرامات کے بو نہدے کر دن آوٹ جائے۔

يكن البيخ كامرتبدد بالأكرف ك ليدايان كاخون يكى كردياجات قيال سودوا

2. اینی وفات کاعلم

موادی ریاض احد فیض آبادی صدر جدید علائے میوات نے ای شیخ الاسلام تبریل موادی حسین احد صاحب کے مماتھ اپنی آخری ملاقات کا ذکر کیا ہے دم رفصت موصوف کی گفتگو خاص طور بریادر کھنے کے قاتل ہے۔

" على في كها كه حضرت افتا مالله الفتا مهال پرشر ورحاضر بول گافر مايا ، كه و يا كه طاقات خبيس بوگ اب تو ميدان آخرت بل ش افتا مالله طوك ي مجمع مير في يب جو فقاا حقر كي سيت شي آبد يده بوگيا \_ حضرت في مايا كدو في كي بابت سيخ كميا مجمع وت فدآ ك كيا - اس مج احتر في الحاج كي ساتھ بيكي علم فيب اور زياد تي عمر ير بات كر في جا بي نگر فر طفم كه باعث بول شه سيخا" \_ ساتھ بيكي علم فيب اور زياد تي عمر ير بات كر في جا بي نگر فر طفم كه باعث بول شه سيخا" \_

ے ۔ اس انتقاد کا حاصل موائے اس کے اور کیا ہوسکتا ہے کہ مولوی شیمین احمد ساحب کو کئی ماو پیشتر اپنی موت کاعلم ہو کیا تھا۔ اور کہددیا کہ ملاقات نیمیں ہوگی "بیاب ولہجہ شک اور تذیذ ب کاشیس یقین واذ غان کا ہے' جمع آبد یہ وہ و گیا۔'' یہ جملہ می طاہر کرتا ہے کہ او گوں کو چی جی اس تجر کا ایقین ہو گیا۔ اس واقعہ میں جو چیز خاص طور پر محسوس کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ موت کا علم بینٹی اسم ر فیب جی ہے تعلق رکھتا ہے لیکن قرآن کی کوئی آیت اور حدیث کی کوئی روایت نہ مولوی حسین اسم ما حب کوئلم کے خاصوش او عائے روک سکتی ہے اور نہ جی اس فیر سے پر ایمان الانے والوں کی راویس ووسائل ، وئی اور اب اس کی اس طرح تشمیر کی جاری ہے کہ جیسے یو نیا کوئی مسلمہ حقیقت اس کی ہو۔ 3. اس علم کا ایک قصد کہ بارش کب ہوگی

مولوی جمیل الرحن سیو باروی مفتی دار العلوم و بو بندئے ای شنخ الاسلام نمبر میں سہبید رضلع بجنور کے ایک جلے کا ذکر کیا ہے کا گریس کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا اور جس میں مولوی مسین احرصاحب بھی شریک تھے۔

انبول نے لکتا ہے میں وقت جلہ ہے گہر پہلے اچا تک آسان ایر آلود ہوگیا موم کارنگ دکیے کہ بخشین جلسہ ایس ہوگئے ۔اب اس کے جعد کا تصدینو ووا قد نگار کی زبائی سنے ،لکھا ہے کہ ''اس دوران میں جامع الروایا ہے ففرار ، (ایعنی واقعہ نگار ) کو جلسے گاہ میں ایک برینہ مرحمد وبانہ ویئٹ کے غیر متعارف گئی نے ملیحدہ لے جا کر ان الفاظ میں ہوایت کی کہ'' مولوی حسین اتمہ ہے کہدو کداس علاقے کا صاحب خدمت میں بوں اگر ووبارش بٹوانا بچا ہے ہیں تو یہ کام برے قرط ہے ہوگا۔

راقم الحروف اى وقت نجيے ميں پر پخارت والائے آ بث پاکر وجہ معلوم فرمائی اور اس بيفام کوئن کرايک جيب پر جلال انداز بين بستر استراحت ہی پر سے ارشاد فرمايا" جائے کہہ اشتيخة مارش جيس دوگی"۔ (شُنْ الاسلام نبرس 147 روز ناسالیم بيد و دلی انڈيا)

بستر استراحت ہی پر سے ارشاد فرمایا جملہ بتار باہ کہ انہوں نے'' بارش نہیں ہوگی'' کا تھم اُسان کا رفک و کیے کرنیس ویا تھا بلکہ اس تھم کے ویکھے اس فیری علم وادراک کا اوعا تھا جس کا تعلق امور فیرب سے ہے بینی علم فیرب کے ذراجہ انہوں نے آئندہ کا حال معلوم کر لیا تھا اور جزم ویقین سکساتھ کہد یا کہ بارش نہیں ہوگی۔

یا تجرال دافقہ میں اس امر کا اظہار خصود ہے کہ عالم سے تکو بنی اختیارات اس مجد وب کے باتھ میں تیک جگہ میرے ہاتھ میں میں میں بارش رو کنا چاہتا ہوں تو بٹاخر کت فیبرے فود بھی اس کی طرح یاد ندتھا۔ ایک بارکسی موقع پر موادی حسین احمد صاحب نے اخیص حافظ کہد کر بگارا۔ اب اس کے بعد کا واقعہ خود حاجی صاحب کی زبانی سنے ، بیان کرتے ہیں کہ:

'' حضرت کی زبان مبارک ہے حافظ کا لفظ من کریمی سنائے بیں آگیا۔ دل بیس شرمندہ ہوا اور خیال آیا بچھے قرآن کر ہم کچھا چھایا ڈمیس ہے بید حضرت نے کیا فرمایا۔ بیخیال لے کراندرجا کر بیٹے گیا۔ بیٹھتے ہی حضرت نے فرالیا حافظ صاحب میراذ بمن بھی خراب ہے، بچورے رنگ کی ایک خاص کے یا ہوتی ہے وہ کھایا کچھے ، ذہمن اجھا ہوجائے گا۔

( فَيْحُ الاسلام نَبرص 63 ارْوزْنامها لجمعية و في الذيا )

اس واقعے کا سب سے عبرت ناک حصد مولوی اخلاق حسین قامی کا وہ تاثر ہے جوانہوں نے اس واقعہ کی بابت ظاہر کیا ہے موصوف تکھتے ہیں:

"راقم كبتا ب عاتى صاحب كرل من جوخيال كزرا حضرت مدنى كى قوت ايمانى فى محسوس كرلها الصاصلات بين كشف تكوب كيت بين" -

( ﷺ الاسلام نبرص 63 اروز ناسه الجمعية و بلي اخريا )

یہ سوال و ہرائے کے لیے ہمیں اس سے زیاد داور کوئی موز دل جگر نہیں ال سکتی کرول کے چھیے ہوئے خطرے کومسوں کرنے والی قوت ایمانی ان معترات کے تیش خود تیفیر اعظم علی ہے۔ اندر موجود تھی یا نہیں ؟ اگر موجود تھی تو عقیدے کی بیذبان کس کے تی شی استعال کی گئی ہے۔

"اس بات میں بھی ان کو بھر برائی نہیں کدانلہ صاحب نے غیب دانی ان کے اختیار میں دیدی ہوکہ جس کے دل کے احوال جب جاجی معلوم کرلیں"۔

( تقوية الا يمان م46 مطبوعه اسلامي ا كادى الا بور )

ابایمان و دیانت کے اس خون کاانساف میں آپ ہی کے تغییر پر چھوڑ تا ہوں کے دیو بندی غربب کے مطابق جو توت ایمانی خدائے اپنے تیغیر کوئیس بخشی وہ دیو بند کے پٹنے الاسلام کو کیونکر حاصل ہوگئی؟

> 7. فیبی قوت ادراک اور باطنی تصرف کا ایک ایمان شکن واقعه اب فیمی قوت کا ایک نهایت سننی خیز داقعه سنیے۔

مولوی حسین احد صاحب کے ایک مرید ڈاکٹر حافظ محدز کریائے ای ﷺ الاسلام نمبر میں

ایک اپنی آپ بی القل کی ہے انہوں نے بتایا ہے۔ ان کے بیر بھائی سخت بھا رہوئے ، عالت نہایت علین ہوگئی۔اب اس کے بعد کا داقعہ خود موصوف ہی کی زبانی سنے کہتے ہیں کہ:

" میں بحیثیت معانی بلایا گیاتو و کھتا ہوں کہ ہم بالکل ہے جس وحرکت ہے، آگھیں پھر ا گی ہیں، آ خارمرگ بظاہر نمایاں ہیں۔ یہ منظر دکھ کر میں پر بیٹان اور ہے بیٹن ہوگیا کہ ناگہاں مریض دفتہ رفتہ ابتاہا تھا فعاکر کسی کوسلام کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ حضرت بہاں تشریف نے گئے جواب عی دیر بعدا تھ کر بیٹے جاتا اور اسپنے والد وغیرہ ہے کہتا ہے کہ حضرت کہاں تشریف نے گئے جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت تو بہاں تشریف فر مائیس تھے۔ وہ جمرت ہے کہتا ہے کہ حضرت تو تشریف انٹ تھے اور میرے چھرے اور بدان پر ہاتھ پھیر کر فر مایا تھا کہ ایس کے جو جاتا ہے گئے ہراؤ نہیں (ڈاکٹر صاحب موصوف میر فر ماتے ہیں) کہ ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ دیکھنا ہوں کہ بخار ایک دم فائب ہے اور وہ یا لگل تحدرت ہے۔ "
( فی السلام فیرس 3) اروز نامرا ابھینے دیلی افغری اسلام فیرس 3) اروز نامرا ابھینے دیلی افغری اب ہاں کے بعد واقعات کے مرتب مولوی سلیمان اعظمی فاضل دیو بندگا ہے بیان خاص توجہ ہور جاتے کے قابل ہے۔

" جامع کہتا ہے کہ حضرت شُخ کی اونیٰ کرامت ہے اس سے انداز و ہوتا ہے کہ حضرت کو اپنے خاص (مریدین) سے کیسا گہر آھلتی ہوتا تھا" ۔

( ثُنَّ الاسلام فبرس 63 اروزنامه الجمعية و في اخدي )

کیا سمجھے آپ! درامل حضرت شیخ کی ادنی کرامت ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ''حضرت شیخ '' کی تشریف آ درتی کا بید واقعداس مریض کے داہر کا کوئی تصرف نہیں تھا بلکہ حقیقتا ''حضرت شیخ ''اس کے پاس تشریف لائے تصاور چھم زدن میں شفایاب کر کے بیلے گئے۔

ا یک کھے کے ذرا خالی الذین ہوکر سوچنے کہ اس داقعہ کے طمن میں کتنے سوالات سراتھا دے چیں:

پہلاسوال تو بھی ہے کہ اگر مولوی صین احد صاحب کوظم غیب نہیں تھا تو انہوں نے سینکڑ ول میل کی مسافت سے یہ کیونکر معلوم کرایا کہ ہمارا فلال مرید علالت سے تقیین مرحلے سے گزر رہاہے نوراً چل کراس کے مدد کی جائے۔اور

دوسراسوال بیہ بے کہ اس مریض کے پاس دوخواب میں نہیں بلکے بین بیدادی کی حالت

میں تشریف لائے اور وہ بھی ایک اطیف پیکر میں کداس مرایش کے سواقا س پاس کے تنام او گوں گی نگا ہوں ہے او جس دہے۔ آخر جیتے تی میدوح کی طرح ایک لطیف پیکرافیش کہاں ہے ٹی گیا؟ اور پھر شفا بخشق ذرامی قوت کرشہ ساز بھی دیکھنے کہ ادھر مسیحانے ہاتھے پھیرا اور بیار ٹیم جاں نے آتا تکھیں کھول ویں۔

و ہو بندی قد ہب میں اگر ان چیز وں کا خدوئی تصرف نہیں ہے تو صاحب تقویۃ الا بمان نے سیاہ ککیروں کے ذریعے خدائی اختیارات کی جوتصور بھینی ہے ویتصویر سمک کی ہے؟

پھر افساف دریانت کی پیتنی در دناک پایالی ہے کہ نیبی قوت انکشاف اور تصرف وانقیار کا جو مقیدہ دیو بندی مفرات کے نزویک رسول کو نین سیکھٹے کے حق بیں ٹابت شدہ تیس ہے وی ان کے شخ کی اونی کرامت ہے۔ آ واز دو فیرت حق کو اوہ کہال مرکئی؟

8. ايك تهلكه خيزكهاني

نیمی قوت اوراک اور بالنی تصرفات کی اس سے بھی زیادہ ایک تبلکہ فیز کبانی الماحظہ فرمائے۔

دیوبندی رہنما مفتی مزیز الزخمان مجنوری نے "افعاس لدسیہ" کے نام سے ایک کتاب کسی جو مدیند بک و پو بجنور سے شائع ہوئی ہے۔ وہ کتاب مولوی حسین احمد صاحب کے عالات زندگی پر مشتل ہے۔ موصوف نے اس کتاب میں مولوی حسین احمد صاحب سے کسی مرید کا ایک واقعہ تقل کیا ہے جواسے آسام کے ایک پہاڑی ملاقے میں جیش آیا تھا۔

اب يورى كمانى الني كالقاظ مسينية

''بال زیری مواوی بازار کے ایک صاحب آزادی سے قبل ڈھاکہ سے شیاا تک بذریعے موٹر جارہ سے موب آسام کا ایک اکثر حصہ پہاڑی ہے اس میں موٹریا بس چلنے کا جوراستہ وہ بہت تک ہے فقط ایک گاڑی جا کتی ہے دوگی تھائش فیس سیصاحب حضرت کے مرید تھے جب نصف راستہ طے ہوگیا تو دیکھا کہ سامنے ایک گھوڑ ابنے نے دوروں سے آرہا ہے۔ اس گفش اور دیگر تمام حضرات کو خطرہ چیدا ہوا کہ اب کیا ہوگا موٹر ردک کی لیکن اس کے باوجود بھی بنوی تشویش تھی کونکہ گھوڑ ابنا سوار بنوی تیزی سے دوڑ ا آرہا تھا۔

راوی کا کہنا ہے کداس فض نے اپنے ول میں سوچا کدا گریم ومرشد ہوتے وعا کرتے۔

ابجى اتاسوماى قاكردسزت في كورت كالام يكوركس عائب دوكينا-

(اغاس تدسيس 186 مطبوسدية بك زيو بجنوراهذيا)

کہاں دیو بنداورکہاں آ سام کی پیماڑی! درمیان شی پینکٹروں میل کا فاصلہ لیکن دل میں خیال گزرتے ہی معفرت وہاں چٹم زدن میں بیٹنج گے اور گھوڑے کی لگام تھام کر بیلی کی ظرح غائب ہو گئے۔

سینکاووں میل کے فاصلے ہدل کی زبان کا استفاظ انہوں نے من لیا اُف من ای ٹیس لیا بلکہ وہیں سے مید بھی معلوم کرلیا کہ واقد کہال در چیش ہے اور صرف معلوم ہی ٹیس کرلیا بلکہ چیٹم زون میں وہاں بھتے بھی گئے۔اور بھٹے می ٹیس کئے بلکہ سبک رفآر گھوڑے کی لگام بکڑ کرفائب بھی ہوگئے۔

اب حق پرئ کا نشان و نیا ہے اگر مشافیل ہے تو تصویر کے پہلے رخ میں ویو بندی ند ب کے جوا قتباسات نقل کے گئے ہیں انہیں سامنے رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ مولوی حسین صاحب کی فیجل چارہ گری کا یہ قصہ کیا بیا ترفیص چھوڑ تا کہ ان صفرات کے یہاں شرک کی ساری بحثیں اسرف نہاء واولیا م کی حرمتوں سے کیلئے کے لیے ہیں ورنہ خالص اقتیدہ تو حید کا جذباس کے چھچے کارفر ما ہوتا تو شرک کے سوال پراہے اور بیگانے کی بیرتفریق کیوں کی جاتی ؟

خور فرہا ہے! بیرسارے واقعات وہ ہیں جونیجی ادراک ادراتسرف کی وہ توت چاہتے ہیں جے دیو بندی دھزات کے نزویک کئی گلوق میں تشلیم کرنا شرک ہے لیکن مبادک ہوا کہ '' شُخ'' کی محبت ہیں بیشرک بھی انہوں نے اپنے طلق کے بیچے اتادلیا۔

وفات کے بعد لحدے نکل کردوست کے گھر آنا

بیرقصہ تو حضرت کی حیات فلا ہری کا تھا کہ بکلی کی طرح چکے اور عائب ہو گئے اور اوگوں نے ماتھے کی آ تھے ں نیس و کیے بھی ایا لیکن اب و فات کے بعد اپنی ٹحد سے نکل کرتشر بیف الانے کا ایک جیرت انگیز واقعہ سننے:

'' پجوعرصہ ہوا دارالعلوم کر جمان ما ہٹا سدار العلوم عن مولوی ایرا بیم صاحب بلیادی کی موت پر ایک نہا ہے۔ موت پر ایک نہا ہے۔ منٹی خیز قبر شائع ہوئی تھی مرض الموت کا عینی شاہد لکھتا ہے کہ جب مولوی ایرا بیم صاحب کی موت کا دفت قبریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ٹاطب کر کے فرمایا: معترت والاصاحب کھڑے جی او دہ نہیں کرتا۔ معترت مدنی کھڑے جس دہ جی اور بادرہے ہیں شاور میں اللہ صاحب آئے ہیں جھے کوا ٹھاؤ''۔(دار تطوم دیو بندیا بے ساری 1937 ہیں 67) مولوی حسین احمد صاحب کو دیو بندگی سرز مین بیل بیوند خاگ ہوئے کافی عرصہ کزر کیا اور شاور میں اللہ صاحب کا کیا کہنا انہیں تو وفن ہوئے کے لیے دوگز زمین بھی میسر نہیں آئی جہاز ہی ہے دوسمندر کی کود میں سلادیے گئے۔

اب موال میہ ہے کہ ان حضرات کو علم غیب فیس تفاقہ مواوی حسین احمد صاحب کو دیو بند کے گورستان میں شاہ وسی افتد صاحب کو مستدر کی تہوں میں کیو گرفیر ہوگئ کہ مواوی اہرائیم پا ہدرگا ب جیں آئیمیں جل کرا ہے ہمراہ لا یا جائے اور پھرا تنائی قیش فیمی قوت اوراک کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کرکت ارادی کی بیشتر میں ساتھ اندر حرکت ارادی کی بیشتر میں سے مرنے والے کے بہتر مرگ تک جا پہنچے اورا سے اپنے ہمراہ لیے ہوئے شیر شوشاں کی ظرف اوٹ گئے۔

اب جاری مظلوی کے ساتھ انساف کیجے کی علم وادراک اور قدرت واختیار کا بھی عقیدہ ہم اپنے آتا کے برخق سیدعالم بھی کھٹی میں روار کھتے ہیں تو دیو بند کے بیا 'موحدین' ہمیں ابد جمل کے برابر شرک بھے لگتے ہیں۔

بھاگل بورے ایک مرید کابذر ابد مراقبہ جنازے میں شریک ہونا

اب تک قوبات بیل ری تھی خود' صفرت شیخ '' کی لیکن اب ان کے مریدے نیجی آوت اوراک کا کمال ملاحظ فرمائے۔ شلع جمائل پورے کی گاؤں میں حاتی عمال الدین نام کے کوئی مرید شے انہوں نے ای شیخ الاسلام نمبر میں اپنے حضرت کی وفات کے بعد کا ایک حمرت انگیز قصہ بیان کیا ہے، کھتے میں کہ:

''میں صنرت کے دسال کے بعد شب تہد کو داشتے رہے کہ'' حضرت کا انتقال جمرات کو جواتھا'' پار و شیخ نے فراغت کے بعد پکنے دیر بعد مراقب ہوکر بیٹر گیا۔ کیاد کیٹا ہول کہ حضرت کا وسال ہو گیا ہے اور تجمع کیٹر ہے اور صنرت کی نماز جنازہ پڑھی جاری ہے بیٹ بھی ان او گول کود کچھ کرنماز جناز ویٹس ٹریک ہو گیا۔ اس کے بعد لوگ حضرت کو قبرستان کی طرف لے چلے''۔

( في الاسمام فبرص 163 روز نامه الجمعية و في الذيا)

کتنا جیب و فریب مراقب کے ابغیر کی "نامہ بر" کے حضرت کے وصال کی خبر بھی معلوم اوگئی۔ گھر میضے بیٹھے آتھوں سے جنازے کا جھٹ بھی دیکے لیااور پلک جھپکتے وہاں بھٹھ کر جنازے یں شریک بھی ہو گئے۔ واضح رہے کہ مراقبہ کی حالت نہیں ہوتی بلکے مین بیداری کی حالت ہوتی ہے۔

اب ایک طرف بے جاب مشاہدات اور خدائی تصرفات کا پیکھا ، وادعویٰ ملاحظہ فریا ہے کہ ورمیان کا جارتا ہے کہ ورمیان کا جارتا ہے کہ ورمیان کا جاب اٹھانے کے لئے صغرت جر ٹیل امین علیہ السلو ۃ والسلام کی ہجی کوئی احتیاج پیش نہیں آئی اور دوسری طرف نجی اعظم علیجھ نے حق میں ان صغرات کے مقیدے کا بیرٹوش جرجے کے اس معافر اللہ کا مرکار کا منات کو پس و بوار کی بھی خرجیس ہے اور ان کے علم وادراک کا ہر کوش دھزرے جر ٹیل ایٹن کا شرمند واحسان ہے۔

9 غیب دانی کے چندعجیب واقعات

مفتی عزیز الزطن صاحب بجنوری نے اپنی کتاب "انفاس قدسید" میں اپ " مصرت کی غیب دانی سے متعلق دو مجیب وغریب واقعے نقل کیے ہیں۔ ذیل میں اُئیس پڑھیے اور تو حید پرئی کے مقالم لیے میں " شیخ پرئی" کے جذب کی فراوانی کا تماشاد کھتے۔ لکھتے ہیں کہ:

يبلاواقعه

دمضان المبارک کے موقع پر بار ہاایا ہوا ہے بھی دن آپ مورہ '' کا افزانیا'' وروں بیں عاوت فربات اس دن شب قدر ہوتی تھی اور عید کی جا ندرات کے بارے بین بھی بار ہا تجربہ کیا جس دن جاندرات ہوتی تھی مصرت اس دن گئے ہے عید کا انتظام شروع کر دیتے تھے اور ایک دن بیشتر قرآن شریف شم کرویتے تھے جا ہے ۲۴ تاریخ کیوں شہور مصرت کے اس طریقے کی بنا پر معرت کا ہر خافتا ہی بتا سکا ہے تھا کہ آج جا تدرات ہے''۔

(انفال للدسيش 185 مطيوسدينه بك ذبي مجوّرانذيا)

جس دن آپ سورہ اناانز انا'' وڑول میں طاوت فرماتے ای دن شب قدر ہوتی تھی، کا مطلب یہ بھی ندلیا جائے کہ آپ کے طاوت فرمادینے کی وجہ سے چار دنا چاراس دن کوشب قدر اونا پڑتا تھا۔ جب بھی مفہوم اپنی جگہ رِ قطعی تنعین ہے کہ آپ کوشب قدر کا علم ہوجا تا تھا عالاں کہ ال علم انجی طرح مستورر کئی گئی ہے فود ال علم انجی طرح مستورر کئی گئی ہے جبی صراحت کے ساتھ اس کی تعیین فیس فرمائی ہے جیکن ایوان کے یہ '' دعفرت'' اپنی فحبی قوت اوراک کے ذراجہ خدا کے جم جس طنب دگا کر یہ معلوم

فرمالية تقائمة خ شبقدر ب-

اور مسرف انتابي شيس بلكه كني ون پيشتر آپ پرسيهجي منكشف جو جاتا تها كه مس ون جاند نظر آ ے گا اور پھر پیلم ا تنابقینی ہوتا تھا کہ اپنے ای علم کی بنیاد پر ووخود بھی قبل از وقت میر کی تیاری شروع کردے تھادران کی خانقاد کے درویشوں کو بھی جائدرات معلوم کرنے کے لیے آ سان کی طرف و کیمنے کی نشر ورت نہیں پیش آئی تھی۔

ا ہے معترت سے متعلق تو مید کے علم برداروں گاؤ رامیز ذبمن ملاحظہ فرمائے ، آناب وسنت کی سارى بدايات يبال بيكار بوكسي، اب صرف" جعرت" كاجدبه مقيدت سے اور ووجي - كليت 50

دومراواقعه

مواوى ا سحاق صاحب حبيب فنى بيان فرمات مين كه جرد مضان السبارك كم موقد يرآب سلبث والول كاسرار يرسلبث تشريف لائ منتف اس سليل جن سلبث كاليك وكالداري چندہ لینے کے لیے بات چیت ہوئی تھی اس نے ترش روئی ہے کیارہ روپ چندہ دیا اور بیافظ کہا كريس ع

ہیر حال وسول شدہ چندہ کی ایک قم صفرت کے پاس بھیج دی گئی اور کو پین پر بیٹر ریر تفاکد وكالدار يدوي كاردواندكرة فيحد يتدفيل الأكويدوي والجلء مدوال

(القال قد سيال 186 مايور مدينه بك الإيجاز الذيا

الله اكبرا كبال سابت كبال ويوبندا ليكن واقعه كي نوعيت يزه كربالكل ايها لكنّا ہے كه جيسے اس دکاندار کی ترش رو کی کا داقعہ بالکل "مصرت" کے سامنے چش آیا ہو یہ ہے جنہ بے عقیدے کی كارفرما كى كەجىي التالياء مال ليا-

تنيسراواقعه

وبل ك مولوى عبدالوحيد صديق في المعظيم مدنى فهزاك ام الينا المباراتي ونيا"كا ایک نمبر شائع کیا تھا سوصوف نے اپنے اس نمبریس مولوی مسین احد سادب کی نیب دائی سے حعلق مرادة بادجيل كے دووا فقائل كئے ہيں جوزيل ميں ار ٹا كيے جاتے ہيں لکھتے ہيں كہ "اكيدون معترت كيام يالول كالإرمل آياجس كالمم مدف برجي ساحب (جيلر) كوي

نفااور کی جھن کونہ تھا۔ موسوف نے دویار سل پہ نظرا حتیاطار وک اپیار تھوڑے مرسد کے بعد حسب \* مول یار کون کے مطاحت نے گئے۔ خضرت مدنی کے ساتھواس وقت حافظ محد و براہم صاحب اور دیگر خضرات سے جھنے می جناب نیر بی صاحب حضرت کے سامنے آئے حضرت نے فرمایا گیرن صاحب! آپ نے میرایا نول کا پارس دوک ایا ہے فیر یکھوڑی میں۔ آئے اس میں ہے سرف تھے پان دے دیجے برسول تک و مرایار سل آجائے گا۔

جناب نمر بھی سا مب کو ہزاتھ ہے ہوا کہ اس واقعہ کا علم حضرت کو کیسے ہوا ؟ موصوف نے چیکے سے پان الا کر حاضر کر وسیئے۔ حضرت نے اس میں صرف تھے عدد پان لے لیے اور بھیے والی فرماد نے اور فرمایا کہ بان برسول تک آئے گااس کو ندرو کے گا۔

تیمرے دن حسب ارشاد پانوں کا پارس آیااب موصوف کوخیال ہوا کہ یہ کوئی معمولی حض خیمی جگہ کوئی پیچی ہوئے تقیر معلوم ہوتے ہیں''۔ (روز باسٹی دنیاد ملی کا تقیم مدنی نسرس 1208 مقیا) اے کہتے ہیں ایک تیم میں دونشان اگز شتہ کا بھی حال بنادیا کہ میرا پانوں کا پارس آتا ہوا تھا اے آپ نے روگ لیا اوآ ئندہ کی بھی خبر دے دی کہ پرسوں تک میرا پانوں کا پارس پھر آ ہے گا اے زرو کئے گا۔

اب اس واقعہ کے ذیل میں سب سے براہاتم اس شکد کی کا ہے کہ بیمال کر شتا ورآ کندو کا علم تو خدا تک بیٹیے ہوئے فقیر کی مطامت بخمبرا۔

جوتفاواقعه

ال بيل كادوسراوا قدموسوف بيان كرت بي ك

'''انجی دفوں ٹیل میں مولانا کے نام کمیں ہے کوئی خدا آیا تھا جس پر محکر سنسر کی مہر گئی ہوئی ختی، ٹیلر نے دہ خدامولانا کودے دیے۔ آئسکیٹر جز ل کی طرف سے باز پرس ہوئی اور ای جزم میں ٹیلر کو معطل کردیا گیا۔

اس واقعہ کے فور آبعد صاحب میسوف موادنا کی خدمت میں پہنچے و کیمیتے ہی مشروا کر موادا خفر مایا پان جودیے نے اس مصل دوئے پان شدیتے تو کیا ہوتا ان کو خت جرب تھی کہ یہ واقعہ انجی دفتر میں ہوا ہے کی کو فیر تک نہیں انہیں کیو گرملم جوان نہوں نے اپنی پر بیٹانی کا اظہار کیا تو فر مایا انتا ، اللہ کل تک دمانی کا حتم آ جائے کا تم مطمئن رجوان کی جیرے کی انتہا یہ تھی۔ دوسرے دن ڈاک میں جو پہلی چیز ہاتھ میں آئی و معقلی سے تھم میں منسوفی اور بھائی تھی۔ اس واقعہ ے نبر جی صاحب اور دیگر عبد بداران جیل حضرت کے مفتقد ہوگئے۔

( التي ونياه في عليم مد في قبرس 203 الله يا )

یہاں بھی ایک تیر میں دونشانہ ہے، گزشتہ کی بھی خبر دیدی اور آئندہ کا بھی حال بنا دیا۔ یہ سوچ کرآ تھیوں سے خون شکنے لگتا ہے کہ جس کمال کواپنے شخ کے جن میں کا فروں کے معتقد ہوئے کا ذرابع تشکیم کیا گیا۔ ای کمال کو جب مسلمان اپنے نجی کے جن میں تشکیم کرتے ہیں تو یہ آئیس مشرک سیجھنے نگتے ہیں۔ چوتھا باب جوشٹے ویو بند مولوی حسین احمد صاحب کے حالات وواقعات پر مشتل تھا یہاں بڑنے کرتمام ہوگیا۔

اب آپ کویہ فیصلہ کرنا ہے کہ تصویر کے پہلے رخ میں جن اعتقادات کوان حضرات نے انبیا ، واولیا کے حق میں مشرک قرار دیا تھا اپنے ادرا پنے ہزرگوں کے حق میں ہی اعتقادات میں اسلام کیوکھر بن گئے۔

' تصویر کے پہلے رخ بیں اپنے جن معتقدات کا اظہار کیا گیا ہے یا تو دوباطل جی یا گھرتصویر کے دوسرے دخ میں جو دافغات نقل کیے گئے جیں دوغلط جیں ان دونوں جی ہے جو بات بھی تبول کی جائے نہ بھی دیا نہ ، دیٹی اعماد داور علمی ثقابت کا خون ضرور کی ہے غیرت میں کا جلال اگر نقط اعتدال کی طرف اوٹ آیا ہوتو درتی الخے اور یا تھج ہی باب کا مطالعہ بیجے۔



# ا کابر دیو بند کے مرشد معظم حضرت مولا ناامدا داللہ صاحب تھا نوی کے بیان میں

ال باب میں صفرت شاہ حاجی اعداداللہ صاحب کے متعلق مولوی بحرقاسم صاحب نا نوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی رشیدا حمد صاحب کشکوی وغیر ہم کی روایات سے دوواقعات و طالات بھے گئے جی جوعقید وقو حید کے تقاضوں سے تصادم ، نذہب سے انحراف اور منہ ہولے شرک کواسے برز رکوں کے بی جس اسلام وایمان بنا لینے کی شہادتوں سے بوجھل ہیں۔ چشم انصاف کھول کر بڑھے اور خمیر کی آ واز سننے کے لیے گوش برآ واز رہے۔

#### العان ون ريخ الريزة القاحة عنه المعالث سلسله واقعات

1. خبررسانی کاایک نیاذر بعه

حضرت شاہ احداداللہ صاحب مے متعلق ذیل کے اکثر واقعات "کرامات احدادیہ" نا ی کتاب سے اخذ کیے گئے ہیں جو مولوی محمد قاسم نا فوتو ی مولوی رشید احد صاحب کنگوای اور مولوی اشرف ملی صاحب وغیرہ کی روایات پر مشتل ہے۔ یہ کتاب کتب خانہ ہادی دیو بندے شائع ہوئی ہے۔

اس کتاب بین حضرت شاہ صاحب کے ایک مرید مولانا گرفسین صاحب اینا ایک واقد عان کرتے ہیں کہ:

''ایک روزظیر کے بعد میں اور مولوی منورغلی اور لمامحتِ الدین صاحب کوئی ضروری بات مرض کرنے کے لیے صفرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ، حضرت حسب معمول او پر جانچکے تھے کوئی آ دمی تھانمیں کہ اخلاع کر اٹی جاتی ، آ واز دیٹا اوب کے خلاف تھا آ بھی میں مشور و پر کیا کہ مشمرت کے قلب کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھ جا کمی بات کا جواب مل جائے گایا خود مصفرت تخریف لا تیں کے یقورُ زور بندگر ری تھی کے صفرت اوپرے بیچے تشریف لائے ہم لوگوں نے معذرت کی اس دقت صفرت بیٹے ہوئے تنے ماحق تکلیف ہوئی۔ ارشاد قرملیا کرتم لوگوں نے لیٹنے بھی شادیا سیونکر ایٹیا''۔ سیونکر ایٹیا''۔

بيوسريده ... و كيور به بين آپ! مراتبهان معفرات كاه يهال فبررسانی كاكتناعام ذريعه به جب جاما گرون جه كانی اور تفتگوكر كی يا حال معلوم كرنيا نداده كوفی زحمت نداد تركوفی موال كدول مسخفی ارادول بر كيون كراطان ما دونی وانزليس كی طرح ایك طرف شکل و يا اور دومری طرف وصول كر

ہیں۔ کین شرمناک دین بھی پاسداری کداپنے اوراپنے '' فیٹھ '' کے سوال پرشرک کے سارے ضا بطانو میں گئے اور جوہات نجی ولی کے تق بھی کفرتھی و می اپنے آٹٹے کے تق بیں اسلام بن گئی۔ 2۔ ایک غذیب شکن واقعہ

ا المساح المساح

(الشعس الاكارس 136 مصنف مولوك الشرف على تعانوي ملبوه الفريا)

بنائے ایر آگھوں سے ابو نکنے کی بات ہے یا نیس انسف صدی سے بیاوگ کی دہے کہ سوائے خدا کے کی کو علم میں کہ کون کہاں مرے گا۔ بیمال تک کہ تیفیم اعظم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہوئے خدا کے کسی کو علم خیب کے انگار میں وُمَا کِنْدُو ٹی نَفْسِ بِائِی اَوْ حَنِ تَمُوْتِ وَالْیَ آیت ان معزات کی اُوک زیان وقلم سے ہروفت گلی واقی ہے جالا تکہ وہ آیت اب بھی قرآن کریم میں موجود ہے لیکن اپنے زیان وقلم سے ہروفت گلی وقتی ہے جالا تکہ وہ آیت اب بھی قرآن کریم میں موجود ہے لیکن اپنے شخ کے بارے میں ان معزات کی خوش عقیدگی ما مظافر مائے کہ انہوں نے مراقبہ کرتے ہی آیک اُن بارے معلوم کر لی جوسرف خدا کا حق ہے اور اپنی گلوق میں سے کسی کو بھی خدا نے میلم نہیں مطا

جیسا کہ فتح بر پلی کا دکھش فکارہ نامی کتاب میں دیع بندی جماعت کے مشدو کیل مولوی منظور نصافی تحریر فرماتے ہیں:

'' دوپا کچ فیب جن عمی مرنے کی جگہ کا طم بھی شامل ہاں کو جن اتعالی عالم النیب نے اپنے لیے خاص کراپیا ہے ان کی اطلاع تدکمی مقرب فرشتے کودی نہ کمی نجی درسول کو''۔

(はおれらいらからしまり)

پُر مراتباورقلی آوجہ کی یہ آوت جس نے پھٹم زون میں پردو نیب کا ایک سر بستہ راز معلوم کر لیا۔ نبی افر بال عَقِطَة کے بن میں میہ معنوات تنام نمیں کرتے جیسا کہ تھا اوی صاحب جو اپنے ہیرو مرشد کے من میں اس مقلیم قوت انگشاف کے خود قائل میں۔ اپنی کتاب مفتاد الدیمان میں سید کا گنات عَقِطَةً کی شُجی آوت اوراگ پر بحث کرتے ہوئے قلصتہ میں:

" بہت سے امور میں آپ کا خاص اہتمام سے توجہ فرمانا بلکہ فکر و پر بیٹانی میں واقع ہونا ابات ہے۔ قصدا فک میں آپ کی تفقیش واستکشاف پالمنے وجوہ سمان میں نہ کور ہے مگر سرف توجہ سے انکشاف فیص بوابعدا یک ماوے و تی کے ذراجہ اطمینان بوا"۔

( مفظ الإيمان من المطبور قد في كتب مّانه مان) )

قانوی صاحب کابی جان اگری ہے جو بظاہران کی دوی وجہ بھما تی ہیں یا تو حضور سیکھیے کی فیجی قوت ادراک معاذ اللہ این کمزورتنی کہ نفی خفائق کی تہد تک تینی ہے قاصر رہ گئی یا بھر معاذ اللہ بارگاہ خداوندی میں انہیں تقرب کا وہ درجہ حاصل نہیں تھا کہ قوجہ کرتے ہی انجشاف ہوجا تا اورا یک ماد تک فکر و پر بیٹانی ہیں ہٹلار ہے کی نوبت آتی اور پھراس میم کا حادث ایک بارنہیں ہیں آیا کہ اے انقاق پرتھول کر لیا جائے بلکہ تھا نوی صاحب کے کہنے کے مطابق بہت سے امور میں اس طری کے حالات سے صفور کو کر زیا ہزا۔

اب آپ جی فیصلہ سیجئے کہ اپنے رسول کے حق بھی ذہن کی بریگا تھی اور قلم کی ہو قائی کا کیااس سنگی بڑھ کراور کوئی جموت چاہیے کہ اپنے شنٹے کے علم کی تنسین اور رسول کے علم کی تنقیص دونوں کا مستقسا کیک جی تخص ہے اور پھراس واقعہ بھی حسن اعتقاد کا سب سے دلیسپ تماشا ہے کہ جب شاوصا حب نے قرآن کریم کی آیت کے بموجب اپنی العلمی کا اظہار کیا تو اس پر وہ خاموش نہیں بو سکتے بلکہ سے کہ کریہ" عذر تو رہنے و بیجے" ان کی غیب دانی کے متعلق اپنے ول کا ایقین کا بالکل

فاب الث ويا\_

اب اس کا فیصلہ آ ب بی سیجینے کہ بالکل ایک بی طرح کے مقدمہ میں ان معفوات کے يبال ويخ كالندازاج إوربيًا ف كاطرع كول ؟ 3. روئے زمین کے علم محیط کا ایک عجیب داقعہ

اب ایک بہت می برگفاف اور خیرت انگیز قلہ سنے۔شاوصاحب کے خاص مریدوں میں موادی تھ آمغیل عامی ایک صاحب گزرے میں کرامات ابدادیے بیں وہ اپنے بھائی کی زیافی ہے ي وقريب والقدال كرت بين كر:

" مِن نَه مِنْ بِهِ ورمعظم عالى عبدالحبيد صاحب سائل كه أيك دفعة مواوي كي الله ين صاحب فرماتے تھے کہ چوکار معزت عاتی صاحب وصدوراز بوبہ شعف بدن نج کرنے سے مغدر تے ہم نے اپنے ایک دوست سے کیا کہ آن خاص پیم موقات ( عن بیم غ) ہے، ویکنا چاہے كد معترت كہاں إن النبول في مراقب وكرويكن كر معز ير بيل مرفات كے يج تؤنف رکھے بی ا

بم نوکوں نے بعد مرض کیا کرآپ ہوم مرفات میں کہاں تھے حفرت نے فریلیا کہ کہیں بھی نہیں مکان پر تھا ہم اوگوں نے ومش کیا کہ دھزت آ پاتو قلال جگہ تھے۔ منظرت نے فر ما یا که یاالله او کسکین می جمیانیس، بند ید" . ( کردات الداد یوس 200 درد بک او مجنوراط یا) پیتو نسیس کہا جا سکنا کہ شاہ صاحب نے ناہ طور پر کہدہ یا کہ وو مکان پر تھے اس لیے شاہ صاحب کو تاط بیانی کالزام سے بیانے کے لیے یہ مانا پڑے گا کہ اس دن وہ مکان پر بھی تھے اور جل وفات کے پنج بھی۔

لکین اپنے کھنے کے حق میں ول کی دارقانی کا پہاٹھرف یادر کھنے کے قابل ہے کدا کیک وجود کو متعدد مقامات میں موجود تسور کرتے ہوئے نہ انہیں عشل کا کوئی استحالہ نظر آیا اور نہ قانون شریعت كى كوئى خلاف درزى محسوس ہوئى اور چر داود يجئة ان تلاش كر نيوالوں كو جو گھر بيٹھے سارا جہال چھان آئے اور بالاً فرجبل مرفات کے پنچے اپنے شیخ کو پالیا اے کہتے ہیں ملم وادراک کی فیمی توانائي جوخانفاه امداديي كيوره يينوس كوتو حاصل بي لكن ويوبندى قدبب من سيدالانبيا وكوحاصل

اور شاہ صاحب کا میں جواب کے "یاللہ" اوگ کہیں بھی چھیار ہے میں دیے مریدین وستو ملین

كى فيب دانى ك شوت ك لي أيك الباعى دسماويز ي مريس.

ایمان کی بوتھل شہادتوں کو گواہ بنا کر کھے کہیں دیاطل کی را ہوں کا متیاز محسوس کرنے کے لیے اب بھی کی حزید مثال کی نفرہ دے ہا گے۔ اب بھی کسی حزید میں انسان ہے؟ 4. عقیدہ تو حیدے ایک خونر پر تصادم

نگاہ پر بوجہ نہ ہوتو اخمر میں مقیدہ تو حید کے ساتھ خوزیز تصادم کا ایک دافقہ پڑھے۔ ای کر امات المدادیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ انجی شاہ صاحب کے ایک مرید کری بھڑی جہازے سٹر کر رہے بچھے کہ ایک خاطم خیز طوفان سے جہاز فکرا کیا قریب تھا کہ موجوں کے ہولناک تصادم سے اس کے تختے باش باش ہوجا کمیں۔

اب ال کے بعد کا واقد خو دراوی کی زبانی سنے تکھا ہے کہ:

''انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سواکوئی چار دفیق ہے ای مایوسانہ حالت جس گھبرا کراپنے بیرروش خمیر کی طرف خیال کیا۔ اس وقت سے زیادہ اور کون ساوقت انداد کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجے وبسیراور کارساز مطلق ہے۔ ای وقت آگوٹ فرق سے نکل گیا اور تمام کوگوں کو نجات کی''۔

قبلے کے شیخ کی نیمی توت اور اک اور خدائی اختیارات کا بیرحال بیان کیا جاتا ہے انہوں \_\_\_\_ برارول میل کی مسافت ہے دل کی زبان کا خاموش استفاشین لیا اور من می نیمی ایا بلافور آیہ بھی معلوم کرلیا کر سندر کی پیدا کناروسعتوں میں حادثہ کہاں بیش آیا ہے اور معلوم ہی نیمی کرلیا بلاچیشم زرن یں وہاں پہنے بھی گے اور جہاز کو طوفان ہے ڈکال کر واپس لوٹ آئے کین وائے رہے ول حرماں اصب کی ٹرارت اکد مول کو نین میں گئے ہے جی بھران حضرات کے مقیدے کی زبان ہے:
'' یے جو بعضے لوگ اگے ہرز گوں کو دور دور ہے بگارتے بیں اور اتخای کہتے ہیں کہ یا حضرت!
تم اللہ کی جناب میں وعا کرو کہ ووا پنی قد رہ ہے ہماری حابت روائی روا کرے اور پھر یوں بجھتے ہیں کہ ہم ہے ہماری حابت روائی روا کرے اور پھر یوں بجھتے ہیں کہ ہم نے پھوٹرک نیس کیا اس واسطے گی ان سے حاجت نہیں ما تی جگد وعا کرا کیں ۔ یہ بات ہیں کہ ہم نے کہو شرک نیس کیا اس واسطے گی ان سے حاجت ہوا گین نگارے کی راہ سے شاہت ہو اسلے کہ اور اسطے کہ گوما گئے کہ راہ ہے شرک نیس خابت ہوا گین نگارے کی راہ سے شاہت ہو

نگین بہاں تو مانگنا بھی ہواور پکارہا بھی، درود وشرک جمع ہوجائے کے باوجو وقو حیدیہ ان حضرات کی اجارہ داری اب تک قائم ہے اور ہم مرف اس لیے شرک بیں کہ جمن احتقادات کو دہ اپنے گھر کے ہزرگوں کے حق میں روار کہتے ہیں ہم نے انہی کورسول کو نین شہید کر بنا، فوٹ جیلائی اور خواجگان چشت کے حق میں اپنے جذبہ حقیدت کا معمول بنالیا ہے۔ اور خواجگان چشت کے حق میں اپنے جذبہ حقیدت کا معمول بنالیا ہے۔

اس کانام اگرشرک ہے تو شرک کا مفہوم بدل دیجے سکین ہم اپنی راہ ہر گرشیں بدلیں سے میہ پانچواں باب جو حضرت شاہ امداد اللہ مساحب تھانوی کے حالات و واقعات پر مشتل تھا بیال پینچ کرتمام ہو گیا۔

تصور کے دونوں رخوں کا منصفانہ جائز و لینے کے بعد آپ داننے طور پرمحسوں کریں گے کہ ان معزات کے بیبال دوطرح کی ٹریعتیں متوازی طور پر چل رہی جیں -

ان سرائے ہیں۔ اور کا حق میں ہے اور دوسری اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں ایک تک ایک تو انبیا ، واولیا ، کے حق میں ہے اور دوسری اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں اسلام ہے، عقید وجو میکی شریعت میں تخر ہے ،شرک ہے اور ناممکن ہے وہی دوسری شریعت میں اسلام ہے، ایمان ہے اور امر واقعہ ہے۔

من المسلم المنظالية المسلمات كاشارت برد بايانين جاسكا كه دوشر يعق كا مغير كا دخيا موامطالية المسكم مسلمات كاشارت برد بايانين جاسكا كه دوشر يعق كا وسلام برگز دواسلام بين موسكما جوخداكة خرى وقيم كذريعة بم تك يخيا ب

ا المرسوس عن كا جلال اگر نقظ اعتدال كى طرف لوث آيا بهوتو ورق الليے اور طلسم فريب سے غيرت عن كا جلال اگر نقظ اعتدال كى طرف لوث آيا بهوتو ورق الليے اور طلسم فريب سے علائيات كا باقى حصہ بھى و كھے كيجے۔



## متفرقات کے بیان میں

ال باب میں ویو بندی بتماعت کے فقف مشاہیر وا کابر کے طالات و واقعات الجی هنزات کے لئر بیچ سے تن کیے گئے ہیں اور ان کے تاریخی ٹوشنے اور متحد دستا و بزات سامنے آئیں گی جن میں فقیدہ تو حیوے تساوم اپنے فدہب سے انجواف اور مند او نے شرک کواپنے حق میں اسلام والیمان بنا لینے کی سازشوں کے ایسے ایسے نمونے آپ کولیس کے کہ آپ جیران و مششدردہ جائیں گئے۔

### سلسلهءوا قعات

مولوی گذریعقو ب صدر مدران مدرسد دیو بند کا قصد . کشف وغیب دانی کی ایک طویل داستان

روز نامد المجمعة اولى ت تولير مرب نواز غير كام سالك غير شائع كياب ال يلى قارى طيب صاحب مهتم وارالعلوم ولو بقد كاليك مضمون شائع بواب مولوى تقريعتوب صاحب كا تذكر وكرت بوئ قارى صاحب موصوف لكهت بين:

'' هفترت موادی تحدیقت ب صاحب رحمت الله ملید دارالعلوم دیو بند کے اولیین صدر مدری شے۔ ندمرف عالم ربانی بلکہ عارف بالله اور صاحب کشف و کرامات اکا برس سے نتے۔ ان کے بہت سے مکتوبات اکا برم حویمن کی زبانی شنے میں آئے۔

دسنرت مواد نا پر جذب کی کیفیت تھی اور بعض دفعہ کیز و پاندانداز سے جو کلمات زبان سے مختل ہے۔ تکل جائے ہے وہ کن وگن دافعات کی صورت میں سامنے آجائے ہے۔ دارالعلوم و اور تدکی درس گاہ کلال موسوم ہنو درہ کے وسطی بال میں معنرت مرحوم کی درسگاہ مدیث تھی نو درہ کی وسطی در کے سامنے دالی ایک جگے کے بارے می فرمایا کہ جس کی نماز جناز داس جگہ ہوتی ہے۔ و معنور ، و تا ہے (لیعنی بخش دیاجاتاہے)"۔ (خوابر نریب نواز قبر می دسطیوں دوزناسالیمید و بلی اخدا ) ایک دیوائے کی بات تھی لیکن اب دانشوروں کے ایمان ویفین کا عالم ملاحظہ فر ما ہے تکھتے جس کہ:

'' عمو باس وقت دارالعلوم میں جتنے جنازے متعلقین دارالعلوم یاشیر کے دعترات کے آئے بیں ای جگداد کرر کے جانے کامعمول ہے احتر نے میمنٹ سے اس جگد کوشخص (ممناز) کرا دیا ہے''۔ ''۔

بزرگان دین کا بسال تو اب کے لیے کی وقت کی تنصیص یا ذکر دیان کے لیے کی دن کنتین پر تو یہ حضرات بدعت و ترام کا شور کیاتے ہیں لیکن یہاں اُن سے اب کوئی نہیں ہو چھتا کہ جنازے کی نماز دارالعلوم کے ساسنے احاطوں میں ہو تکتی ہے لیکن ایک خاص مجلد کی تنصیص اور اس پر قمل درآ مدیدا بہتمام کیا بدعت نہیں ہے؟

بېرمال همنى طورېر درميان مي بيد بات نكل آئى اب پيراى سلسله د بيان كى طرف متوجه د جائية قرمات بين كدا

"ال مجذوبيت كسليل موانا كونان من به بات بينه كن تن كم مد الما المجدوبيت كسليل موانا كونان من به بات بينه كن تن كم مد الله المواد الله صاحب قدى المره، جب موانا المحد يعقوب ساحب قريب آلي من تنظو كل المناه المراد المعالم المعلك كه جدد عفرت تنظون في أنها بهم به وكان المتناب المجمع وي بات كهدر به تنظيم وي بات كهدر به تنظون بالمراد بالمحدود المراد المحدود المراد المراد المحدود المراد المراد

(خوديرفريب واز فيرس دامطيور دوزنامه الجمية والحالفية)

خربی مزاح کے فلاف ہونے کے باوجود بیدواقد صرف اس لیے ہر پاکیا ہے کہ اس سے مدرسدہ یو بندگی فضیلت تابت ہوئی ہے درنہ جہاں تک خوانیٹر بیب نواز کی روحانی افتد اراور نبیل تصرف پر بیقین واعمّاد کا تعلق ہے تو بیر حضرات منصرف بیر کہ اس کے مشر میں بلکہ اس کے خلاف جہاد کرنا ایپ و بین کا اولین فر بینہ بیجے میں کہ جیسا کہ گزشتہ اوراق میں اس طرح کے کئی حوالے آپ کی نظرے گزر سے ہیں۔

ببرهال محى بجى جذب كرزيرائر بيواقعه صفحقرطاس برآيا اوجهم قارى صاحب موسوف

ے چند سوالات پراہے ول کا اطمینان غرور جا ہیں گے۔

جہلی بات تو یک ہے کہ خواجہ فریب تو از رضی اللہ تعالی عنہ کو اُرعلم غیب تبیں تھا تو اُنہیں کیونکر معلوم ہوگیا کہ دیو بندیش ایک مدرسہ ہماں حدیث کا درس دیا جاتا ہے اور مولوی تھر یعقوب دیاں ہے درس حدیث مجھوڑ کر ہمارے بیان آئے ہیں۔

دوسری بات یہ بے کہ انہیں یہ خبر کو تکر ہوئی کہ آنے والا منزل سلوک کی تحییل کے لیے آیا ہے اور اس کی تحیل بہان نیعی ہوگی مدرسہ دیو بندیمی ہوگی۔

اور تیسری بات قو نبایت تبب خیز ہے کہ انیس بیجی معلوم ہو گیا کہ ان کی عمر کے دی سال ہاتی رو کیچے ہیں اور اس مدت جس محیل ہوجائے گی۔

اور چوگی بات تو سب نیادہ جرت انگیز ہے کہ مراقبہ میں جو باب خواہد دیکھا دو تو

مکد میں ہے دہاں جانا مشکل ہے لیکن بیری پخیل دو نوں ہزرگ معنرت نا نوتو ی اور صفرت کنگوی

کر سکتے ہیں اس لیے بار باران سے فرباتے بھائی میری پخیل کراؤ۔ یہ معنرات جواب دیتے کہ

اب آپ میں کوئی کی نہیں ہے اور جتنی پکھ ہے بھی سودہ بھی مدرسد او بند میں صدیت پڑھانے ی

سے پوری بوجائے گی۔ اس لیے آپ دری صدیت میں مشغول ہیں بھی دری آپ کی سخیل کا

ساس ہے۔ اس پر خفا ہوئے کہ یہ دونوں بھی کرتے ہیں مب پکھ لیے بیٹھے ہیں اور میرے حق

میں بھی کردے ہیں '۔

(خواہر قریبر کو تا بار میرے وہ الحافظ یک کردے ہیں مب پکھ لیے بیٹھے ہیں اور میرے حق
میں بھی کردے ہیں'۔

اس کے بعد تکھاہے کہ اوھرے مایوں ہوجائے کے بعد انہوں نے اجمیر شریف حاضری کا ادادہ کرلیا تا کہ خواجہ فریب نو از کے صفور جس اپنی تحکیل کرسکس۔ چنا نچے ایک دن وہ ای جذبہ شوق میں اشھے اور اجمیر کے لیے دوانہ ہو گئے وہاں بھنج کر انہوں نے روضہ خوجہ کے قریب ایک پہاڑی پراٹی کٹیا بنائی اور وہی قیام پذیم ہو گئے۔ لکھا ہے اکثر مزار شریف پر حاضر ، وکر ویر ویر تک مراقب رہے۔ ایک دن مراقبے علی صفرت خواجہ کی طرف سے ارشاوہ وا۔

آپ کی تخیل مدرسد و یو بندیش حدیث پڑھانے ہی ہے ہوگ۔ آپ وہیں جا کی اور ساتھ حضرت خواجد کا میمقولہ بھی مشکشف ہوا کہ آپ کی عمر کے دس سال رہ گئے ہیں اس بیل بخیل ہوجائے گی''۔ (خواج کر بہنو از نہرس) مطبوعہ دوزنامہ اجمیة و فی اخرا)

لکھا ہے کہاس واقعہ کے دومرے تق دن وہ اجمیرے واپس ہوئے اور سیدھے اپنے وخن

الوف نانونہ پہنچے وہاں سے کتابوہ کا قصد کیا۔ حضرت کنکوئی حسب معمول اپنی خانفاہ بیس تشریف فر ما ہے کئی نے خبر دی کہ موالا نائم لیعقوب ساحب آ رہے ہیں۔ حضرت نام بننے تی جار پائی سے کھڑے ہو گئے ۔ اب اس کے بعد کاواقد خود قاری ساحب موسوف کی زبانی سنے ۔ تکھا ہے کہ فریب نواز نے مواوی ایتقوب ساحب نے فر مائی تھی اخیر کی اطلاع کے مواوی رشیدا تھے ساحہ کا کنگوئی کواس کی خبر کی تکر ہوگئی ؟

کیکن سب سے ہوا ماتم تو اس متم ظریقی کا ہے کا اسٹے شرکیات کے مصالحت کرنے کے باوجود پید هنرات تو حید کے تنہا امبارہ وارین اور ہمارے لیے مشرک، قبر پرست اور بدئتی کے القاب تراثے کئے ہیں لیکن آسجوں سے لیونکنے کے بعد قبل کا پہمپانا بہت مشکل ہے۔

## 2. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے قصے

شكم مادر ہے نيبي ا دراك

مواوی حافظ رجیم بخش صاحب وہلوی نے حیات ولی کے نام سے مصرت شاوصا حب قبلہ کی سوائٹ حیات گاھی ہے اس میں ان کی وااوت ہے قبل کا ایک نہایت جیرت انگیز واقعہ قبل کیا ہے لکھتے ہیں کہ:

''ا بھی مولانا شاہ ولی اللہ صاحب والدو صاحبہ کے الن مبارک بی بٹی اُخر بیف رکھتے تھے کہ ایک دان (ان کے والد بزر کوار) جناب شُخ عبدالرجيم صاحب کی موجود کی بٹی ایک سائلہ آگی آپ نے روٹی کے دوجھے کر کے ایک اے ویااورا کیک رکھایا۔

لیکن جو مجی سائلہ در دازہ تک پیٹی ﷺ سا حب نے دوبار دباایا اور بیتیہ حسہ بھی منایت کردیا اور جب و چلنے تکی چرم آواز دی اور جس قدررو فی گھر بیس موجو دخمی سب دے دی۔ اس کے بعد گھر والوں کو تنا عب کر کے فرما یا کہ پیٹ والا بچہ یار بار کہدر ہاہے کہ بنتی رو فی گھر بیس ہے۔

سباس تماخ كوراه خداش و عاد " ( حيات الى 1397 فيا)

گویا شاہ صاحب اطن مادری ہے و کجورہ سے کرروٹی کا ایک حسہ بھا کر گھر میں ادکھایا گیا ہے اور جب ان کے کہنے پر ہاتی حسہ بھی ان کے والد نے ویدیا تو اے بھی انہوں نے ویجی انہاوں ساتھ ہی ریمی معلوم کر لیا کہ گھر میں ابھی اور دوٹیاں رکھی جوئی میں۔ جب ان کے کہنے برسب

و ئەزالات خاموش بوئے۔

رسول مرئي كم من وستانده ويرتو سينكزه ول سوالات الختاسة جائة بين ليكن يبال كوفئ فين يو پيتا كدا يك جنين سيئة كرمريش وه كون ئ آگيتى جس في يرده هم سند يوارول اور كرك برتول بين الخاف ال كرمارا پيمپا واردا حال و كيدايات مقيد وقو حيد سند كوفى تساوم لازم آيا اور نه اسلام وشرايت كي كوفى و يوارمنه دم بوقى -

## 3. حضرت شاه عبدالرحيم صاحب كاقصه زمين كي معتيں احاط نظر ميں

خود شاہ صاحب کی زبانی حیات ولی کا مصنف ان کے والد ماجد کی فیجی قوت اوراک کا آیک جیب وغریب قصد کفل کرتا ہے۔ لکھا ہے ک

"ایک وفد محرطی اورنگ زیب کے لفکر میں کی ست روانہ ہوا تھا چونکہ ذیانہ دراز تک اس کی کوئی خبر عزیز واقر ہا موقیعیں فی اس لیے اس کی مفقو دائٹمر کی نے ہائشوس اس کے براور تکد سلطان کو سخت بے چین کر دیا اور جب وہ بہت ہی ہے تاب ہوا تو شک کی خدست میں حاضر ہوکر التجا کی اس کم شدہ کی خبر دیں۔

شیخ فرمات میں کہ میں نے توجہ کی اور ہر چند کرا سے لنگر کے ایک ایک فیصے میں ڈھوٹڈ الیکن کمپیں سراغ نہالا۔

اموات کے زمرے میں خلاش کیا وہاں بھی پیتہ نداگا۔ از ال بعد میں نے نظکر کے ادوگر و فور میں ڈو فی ہوئی نظروں ہے ویکھا معلوم ہوا کے قسل صحت پاکرشتری ( بھورے ) رنگ کا لباس زیب بدن کیے ہوئے ایک کری پرجلوہ آرا ہے اور وطن مالوف میں آئے کا تبرید کر دہا ہے چنا نچہ میں نے اس کے بھائی ہے بیان کیا کہ ٹھ تھی زندہ ہے اور تین مینے میں آیا جا جتا ہے جہا تچہ جہ وہ آیا تو ابعد نے بھی قصہ بیان کیا۔

اب آپ بی ایمان و انساف سے فیسلہ کیجئے کہ یہ واقعہ پڑھئے کے بعد کی رئے ہے بھی عمیاں ہوتا ہے کہ زمین کی وسعقوں میں یہ جادہ پیائی ڈھیر کی پھان ثین ، پھرادوگرہ کے میدافوں میں جبتو ، یہ ساری مم انہوں نے وہاں جا کرفیس ملکہ وہلی میں جیٹے بیٹے فیجی قوت اوراک کی ہدو ے انجام دی تھی لیکن سر پیٹ لینے کو ٹی چاہتا ہے کہ نیمی قوت ادراک اور دوحانی تصرف کا جو کمال یہ «طرات ایک اولیٰ اسمی کے لیے ہے جون و چراشلیم کر لینتے ہیں اس کورسول عربی سیکھیٹھ کے حق میں شرک کہتے ہیں انہیں کوئی تامل نہیں ہوتا۔

## 4. حضرت شاه عبدالقا درصاحب دہلوی کا قصہ

كشف وغيب داني كالكهابت حيرت أنكيز واقعه

و ہی بند کے معتدراوی شاہ امیر خال نے شاہ عبدالقادرصاحب وہاوی کے کشف وغیب دائی معالق اپنی کتاب ارواح ثلاثہ میں ایک نہایت حمرت انگیز واقعد تھی کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں ک

"اگر میرکا جائے تھیں کا ہو نیوالا ہوتا تو اول تروائی میں ایک سپارہ پڑھتے اور گرائیس کا جاتھ ہونے والا ہوتا تو اول روز ووسپارے پڑھتے چونکدائ کا تجربہ و چکا تھا اس لیے شاہ عبدالعزیز صاحب اول روز آ دی کو تیجیجے تھے کہ دکھے آؤمیاں عبدالقا درنے آئ کتے سپارے پڑھے ہیں۔ اگر آ دی کہتا آئ دو پڑھے ہیں قرشاہ صاحب قربائے کے عید کا جائد قراتیس می کا ہوگا۔

یہ بات دوسری ہے کداہر وغیرہ کی وجہ سے دکھائی شدستادر جمت شرقی شہونے کی وجہ سے رویت کا تھم شدلگا سیس ۔

اس میں مولوی محدود من صاحب (ویو بندی) پیاضافہ فریائے بھے کدید یات وہلی میں اس قدر مشہور توگئی تھی کہ بازار اورائل پیشہ کے کارو یاراس پرمخی تو گئے''۔

(ارواح ۱۶ ميس ا ۶ مطبوع مكتب رحمانياا جور )

حکایت واقعہ کی عبارت جی رہی ہے کہ بیصورت حال کسی آیک رمضان کے ساتھ خاص نہیں تھی بلکہ بالالتزام ہر رمضان المبارک میں انہیں ایک ماوٹل ہی معلوم ہوجا تا تھا کہ جا تد ۲۹ کا ہوگایا ۳۰ کا۔

اور سولوی محمود حسن صناحب دیو بندی کا بیکهنا ہے کہ اٹل باز اراور اٹل بیٹ کے کاروبارات پر جنی ہو گئے۔

اس امرکو بالکل واضح کردیتا ہے کہ ان کا کشف بھی نالڈنیس ہوتا تھا۔ اب آپ ہی انساف

ے کیئے ایہ آتھے موں سے ابوشکنے کی بات ہے یا ٹیمن؟ گھر کے بزر کوں کا تو یہ عال بیان کیا جاتا ہے کہ ہرسال بالالٹزام وہ ایک ماہ تل تی چینی ہوئی بات معلوم کر لینتے تھے۔لیکن رسول انور سیکھنے کے متعلق ان کے عقیدے کی بیصرا حت گزر چکی کہ ایک ماہ کی طویل مدت میں بھی وہ معاذ اللہ چیسی ہوئی بات معلوم نہ کر سکے۔

5. غیبی قوت ادراک کی ایک جمرت انگیز کہانی

ا نہی خاں صاحب نے ارواح علاشیس شاہ عبدالقادر صاحب کی فیب دانی کا ایک اوروا قعہ نقش کیا ہے۔ تکھا ہے کہ:

"اكبرى مجدين شاه عبدالقادر صاحب رج شفاس كدونون طرف بازار تفااوراس مجديم ونون طرف مجرك اورسدوريال تفس ان شف سه ايك سدورى يس شاه عبدالقادر صاحب رج شفاورا بين مجرك سه بابرسدوري بين ايك پيترك وكرفيك لگاكر بيشا كرت نفه...

بازاراً نے جانے والے آپ کوسلام کیا کرتے تھے سواگری سلام کرنا تو آپ سیدھے ہاتھ سے جواب و سے اور شیوسلام کرنا تو النے ہاتھ سے جواب و سے تھے۔ یہ بیان کر کے مولوی عبد القیوم صاحب نے فریلیا جس کیا کہدوو (الْلَمُوْمِنْ يُنظُلُ بِنُوْدِ الْلَمِهِ) لِیِنْ موکن اللہ کے توریب ویکھائے''۔ دیکھائے''۔

الموئن عظر بنورانشدکافتر و بنار ہا ہے کہ شیعداور ٹی کے درمیان بیا اینناز کی ظاہر کی علامت کی بنیاد پر نبیس اتھا بلکہ ای فیبی قوت اوراک کے ذریعے تھا جس کی تعییر مولوی عبدالقیوم صاحب نے "نورا لیک" ہے کی ہے۔

حکایت دانعہ کی مبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیان کے ہرروز کامعمول تھا اور جب تک س درگی میں چیٹھے رہتے تھے کشف احوال کا پیسلسلہ برابر جاری رہتا تھا۔

اب موینے کی بات یہ ہے کہ شاہ مجدالقادرصاحب کے فق میں آؤ کشف احوال کی ایک دائی اور بھر وقتی قوت شلیم کر لی گئی ہے۔ جوقوت بینائی کی طرح اٹیس ہروقت حاصل رہا کرتی تھی لیمن شرم سے منہ چھپا لیجئے کہ نی مرسل علی تھے کے فق میں کشف احوال ہی دائی اور بھروتی قوت صلیم کرتے ہوئے ان مشرات کا مقید وقو مید بھروح ہوجاتا ہے اور شرک کے فم میں بیشہ وروز سکلتے

رج بيل-

كشف بى كشف

انہی شاہ عبدالقادر صاحب کی غیب دانی ہے متعلق تھانوی صاحب کی کتاب اشرف التنبیہ کے حوالے ہے ایک دافقات کیا کیا ہے بالعمامے ک

"مواوی فضل حق ساحب شاوعبدالقادرصاحب راستاندهاید صدیث پر منتے تھے۔شاہ ساحب ساحب کتف شخص اور اس خاندان میں آپ کا کشف سب سے پر حابوا تھا۔ جس روز مواوی فضل حق صاحب کسی مازم پر کتابیں رکھوا کر لے جاتے تو بیٹینے سے پہلے خود لے لیتے۔شاہ صاحب کو کشف سے معلوم ہوجا تا تھا۔ اس روزمواوی صاحب کو سیق نیس پڑھاتے تھے اور جب ضور کے جاتے تو دعترت کو کشف ہوجا تا اوراس روزمیق پڑھاتے تھے جامع کہنا ہے کہ:

(اروان على المارة مطبوع مكتبد حما شياد اور)

ویش ایل دل محمیدار بدل تانیا شداد ممان به محل

اب ذراای کے ساتھ ای خاندان کے شاہ اسلیل دہلوی کی بیدعبارت بھی پڑھ لیجے عقید دو عمل کا تصادم دانعج طور پرمحسوں ہو جائے گا۔

یسب جوغیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں کوئی کشف کا دعویٰ رکھتا ہے اور کوئی استخارہ کے عمل سکھا تا ہے۔ بیسب جھوٹے اور دعایاز''۔ (تقویۃ الایمان من 13 مطبوعہ اسلامی اکادی لاءور )

علائے و بوبئد کے معتد شاہ عبدالقاور صاحب بھی ہیں اور شاہ آسکھیل و بلوی بھی! اب اس امر کا فیصلہ انبی کے ذہبے کہ ان و ونوں میں کون جھوٹا ہےاور کون کیا ہے!'

ہمیں تو بہاں سرف اتناہی کہنا ہے کہ بات ایک دن کی ٹیس تھی بلکہ ہرروز آئیس کشف ہوتا تھا اور کتنی ہی دیواروں کے تجابات کے اوٹ سے وہ ہردوز و کیولیا کرتے تھے کہ کتاب کون لے آربا ہے اور کسی نے کہاں سے اپنے باتھ میں لی ہے لیکن یہاں ہمیں اتنی بات کہنے کی اجازے دک جائے کہ اپنے تبی کے حق میں ملائے ویوبند کے داوں کی کدوت میسی سے صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے بزرگوں کی نگاہوں برتو دیواروں کا کوئی مجاب حاکن ٹیس مائے لیکن رسول افور میں ہے گئے کے حق میں آئے تک و واصر اور کررہے ہیں کہ انہیں ویوار کے چیجے کا علم میں تھا جیما کہ گرشتہ

اوراق میں اس کا حوالیا پ کی نظرے گزرچکا ہے۔

## 6. حافظ محمر ضامن صاحب تھانوی کا قصہ

قبريس دل گلى بازى كاايك دافعه

یجی موادی اشرف علی قنانوی صاحب اپنی جماعت کایک بزرگ حافظ تحد ضام من صاحب کی قبر کے متعلق ایک نهایت ولیسپ قصہ بیان کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ:

''اکیک صاحب کشف حضرت حافظ صاحب رحمت الله علیہ کے مزار پر قاتنی پڑھنے گئے۔ اجد فاتنی کئنے گئے بھائی ریکون بزرگ ہیں؟ بڑے دل گی باز ہیں جب میں فاتنی پڑھنے لگا تو بھی ہے فریائے گئے کہ جاؤ کمی مردود پر پڑھیوں بہال زعوں پر پڑھنے آئے ہو''۔

(ارواح ثلاث 199مطبومه مکتبه رضانية اور)

## 7. سیداحمرصاحب بریلوی کا قصه

سيداحمرصاحب بربلوي كونيندس جكانا

تیلینی جماعت کے مربراہ موادی ایوائس بلی صاحب ندوی نے سیدا حمد صاحب بریلوی کے متعلق اپنی کتاب'' سیرت احمد شہید' بیس ان کا ایک جیب قصد نقل کیا ہے۔ لکھا ہے ک

'' ستائیسویں شب کوآپ نے جا ہا کہ ساری رات جا کول اور مبادت کروں گر مشاہ کی نماز کے بعد پھھالیا نیند کا غلبہ بواکر آپ سو گئے تہائی رات کے قریب دو فضوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کا دگایا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی وائنی ظرف رسول اللہ عقیقی اور ہائیں طرف دھنرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عمد بیٹنے ہیں اور آپ فرمارے ہیں سیدا تعرجلد اٹھ اور شس کر۔

سید ساحب ان دونوں منزات کود کی کر دوز کرم تجد کے حوض کی طرف سے اور باوجود کی۔ مردی سے حوض کا پانی ہے جو د ہافغا آپ نے اس سے قسل کیا اور فارغ جو گر منزت کی خدمت جی سانٹر ہوئے منزت علیجے نے فرمایا کے فرزند آج شب قد دہے یا دالی میں مشغول ہواور دعا ومنا جات کروں اس کے بعدد دونوں منزات تشریف نے گئے۔'' (سیرت سیدا تد شبیدس 84 انڈیا) صد ہوگئ اکا ہر بری کی مولوی ایواکسن ملی ندوی جیسا ترتی بسند مصنف جس نے ساری زندگ قدامت پندمسلماتوں کے عظائدور دایات کا ندان اڑیا ہے اے بھی اپنے مورث اعلیٰ کی فضیات و برتری ٹابت کرنے کے لئے مشر کان عقیدوں کا سہارالینا پڑا۔

صحت داقعه کی تقدیر پران ہے کوئی بھی میں وال کرسکتا ہے کہ عالم بیداری بیں صنور پر ٹور کی تشریف آ دری کا عقیدہ کیا فیب دانی اور افتیار واقعرف کی اس توت کو تابت نہیں کرتا ہے کسی تلوق بیں تسلیم کرنا مولوی اسلیل صاحب د ہلوی نے شرک قرار دیاہے:

پس صفورکواکرعلم غیب نبیس تخالق الیس کیوں کر معلوم ہوا کہ سیدا تھ ہر بلوی میرافرز ندہ ہاور وہ ظال مقام پر سور ہاہے۔ بھر صفورا فورش اگر اضرف کی قدرت نبیل تھی تو اپنے تریم اقدی سے زندوں کی طرح کیونکر باہر تخریف لائے اور اس ویکر جس قلبور فر مایا کدد میکنے والے نے باتھے کی آتھوں سے انہیں دیکھا اور بیجان لیا اور سے سازا واقد چشم زون بھی فیس فتم ہوگیا کہ اسے واہد کا تصرف قرار دیا جانے بلکہ آتی ویر تک آخریف فرمارہ کے سیدھا حب مسل سے فارغ ہوگئے۔

بیرسادے اختیارات وتصرفات بدعظائے الی بھی حضور کی جانب ان کی نبست کی جائے جب بھی دیو بندی قد جب بٹی میشرک صرح کے بیکن میساراشرک صرف اس جذب بٹی گوار کرایا عمیائے کہ قبیلے کے'' بیٹن کی بوائی کی طرح ثابت ہوجائے بشش نفیس خود حضورانور سیکھٹے جس کا باتھ بکڑ کر نیندے اٹھا کیں انداز ولگا لیجے کدان۔ کی منصب کی برتری کا کیا عالم ہوگا؟

8. ایک نبایت کرزه خز کهانی

مولوی استعیل نے اپنے سیداحمہ پر بلوی کی عظمت دیرتر کی غابت کرنے کے لیے اپنی کتب "مسراط منتقم" "میں ایک نیم ایت کرزہ خیز قد بیان کیا ہے کہ جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے:

" حضرت فوت التفکین اورخواجہ بہا مالدین تفشیندی روحوں کے درمیان ایک مہینے تک اس بات پر جھڑا چانا رہا کہ دونوں میں کون سیدا حمد بر بلوی کوروحائی تربیت کے لیے اپنی کفالت میں لے دونوں پزرگوں کی روحوں میں سے ہرروح کا اصرار تھا کہ وہ تنہا میری گرانی میں عرفان و سلوک کی منزل ہے کریں۔

بالآ خرا یک مینے کی آ ویزش کے بعد دونوں میں مصالحت ہوئی کے مشترک طور پر یہ خدمت انتجام دیں۔ چنا نچہ ایک دن دونول حضرات کی روجیں ان پر جلوہ گر ہو تھی اور پوری قوت کے ساتھ تھوڑی دیر تک ان پر عرفان توجہ کا تکس ڈالا بیبال تک کہ استے ہی وقفے میں انہیں دونوں سلسلوں کی تبعیش حاصل ہوگئیں"۔ (صراؤ منتم فاری می 1616 میلونہ مکتبہ سلائی شری روڈ اا ہور)

و یو بندی فد ب سے پیش تظراس قصے کی سحت تسلیم کر لیننے کی صورت میں کئی سوالات ڈ ہن

گی سطح پر ابجرتے ہیں۔ سواولا یہ کہ مولوی اسلوبل ویلوی کی تصریح کے مطابق جب یہ عطائے اللی

بھی کمی میں فیب وائی کی قدرت نہیں ہے تو حضرت فوٹ التنقین اور حضرت خواجہ نفتیئند کی ارواح
طیبات کو کیوں کر خبر ہوگئی کہ ہندوستان میں سیداحمہ پر بلوی نامی ایک شخص اللہ کا بندہ ہے جس کی
روحانی تربیت کا اعزاز اس قابل ہے کہ اس کی طرف سبقت کی جائے۔

ٹانیا یہ کہ واقعہ ہذاعالم شہادت کا نہیں بلکہ سرتا سرعالم فیب کا ہے اس لیے مولوی اسلیمل دیلوی جواس واقعہ کے خودراوی میں انہیں کیونکر علم ہوا کہ سیدا تعہ پر بلوی کی کفالت و تربیت کے لیے ان دونوں پزرگوں کی روجیں ایک مہینے تک آئیں میں جھٹر تی رہیں اور بالآ خراس بات پر مصالحت ہوئی کہ دونوں مشترک طور پراپٹی کفالت پر ہیں۔

ٹاٹٹ یہ کہ مولوی اسمعیل صاحب دہلوی کی تقویۃ الا بمان کے مطابق جب خدا کے سوا سارے انجیاء واولیا م بھی عاجز ، بلا اختیار بندے ہیں تو وفات کے بعد حضرت فوٹ التقلین اور خواجہ تششیند کا پیکٹیم تصرف کیوکر بجو میں آ مکتا ہے وہ دونوں بزرگ بغداد ہے سید جے بندوستان کے اس قصبے میں تشریف لائے جہاں سیداحمد صاحب بریلوی مقیم تھے اور ان کے جرے ہیں بیٹے کرچشم زون میں آئیس باطنی وعرفانی دولت ہے مالا مال کردیا۔

نیز دانعہ کے انداز میان سے پند چانا ہے کہ یہ یا تیں خواب کی ٹیس بلک عالم بیدار کی ہیں۔ اس لیے اب دافعہ کی تقدیق اس دفت تک ممکن ٹیس ہے جب تک کر تقویۃ الانیان کے موقف سے ہٹ کراد لیائے کرام کے فق میں فیمی ادراک اور قدرت واضیار کے مقیدے کی محت نہ تتاہم کرلی جائے۔

و یو بندی علی می ندین فریب کار یول کا بیتماشا ب پاس پردو نیس ب کدا نکار کی گنجائس ہو اب تو ان کا بیا بیمان موز کردار وقت کا اشتہار بن چکا ہے کہ ایک جگہ دو انجیا ، واولیا ، سے قرار واقعی فضائل و کمالات کا بیہ کہ کرا نکار کردیتے ہیں کہ انہیں تشلیم کر لیتے ہے تقید و تو حید کی سمامتی پرضرب پائی ہے اور دوسری جگساس ضرب کو دواسیے گھر کے ہزرگول کی برتری ٹابت کرنے کے لیے پوری بشاشت قلب سے ساتھ گوار اکر لیتے ۔

## 9. مولوی اسمعیل د ہلوی کا قصہ

غيب داني اورشفا بخشي كادعوى

مصف تقوية الانمان مولوى المعيل وبلوى ك كشف اور باطنى تصرفات متعلق ارواح

الله شين امير شاه خال في الك نهايت وليب قصافل كيا ب علصة إلى كد

'' میرے استاد میاں جی محمدی صاحب کے صاحبز ادے حافظ عبدالعزیز ایک مرتبہ اسپنے بھین میں نہایت بخت بیار ہوئے ادرا طباء نے جواب دے دیا۔

ہے ہیں ہو جہ اس کے والدین کواس وجہ نے تنویش تھی اظاق ہے میاں جی صاحب نے خواب میں ویکھا کہ مولوی اسلمیل صاحب مید کے بچ کے در میں وعظ فرمارے جیں اور جس محبد کے اندر ہوں الار میرے پاس عبد العزیز جیشا ہے اتفاق ہے اسے جیشاب کی ضرورت ہو تی اور میں اسے جیشاب کرا نے لے طاب

آ دمیوں کی کنڑت کی وجہ ہے بے تکلفی تھی اس لیے جیں اے مولوی آملعیل کی طرف کے کر گیا۔ جب عبدالعزیز مولوی آملعیل صاحب کے سامنے پہنچا تو انہوں نے تین مرتبہ یا شافی پڑھ کر اس پر دم کر دیا۔ اس خواب کے بعد آ کئے کھی قوانہوں نے اپنی لی کو دیگا یا اور کہا کہ عبدالعزیز اچھا جو گیا ہے جس نے اس وقت ایسا ایسا خواب دیکھا ہے جسج ہوئی تو میاں عبدالعزیز ہالکس تشدرت بیج ا

اب اے نیز گل وقت ہی کہیے کہ جو تھی ساری زعدگی انبیاء کے علم غیب کے خلاف جنگ کرتا رہا اس کو مرنے کے بعد غیب داں بنا دیا گیا کیونکہ ان حضرات نے تبینی انبیں اگر علم غیب نبیس قناقر انبیں خواب میں کیونکر معلوم ہوا کہ عبد العزیز بنار ہے اے دم کیا جائے۔

ر بین وب میں پر سر رہا ہے۔ اورخواب دیکھنے دائے کا جذبہ مقیدت بھی کتا بالیقین ہے کہ آ کھے کھلتے ہی بی بی کو دگا کر ہ خوشخبری سنادی کہ میٹا احمیما ہو گیا اور کی کی میج تک میٹا احمیا بھی ہو گیا۔

اے کہتے ہیں غیب دانی اور شفاء پخشی کا عقیدہ جوان حضرات کے بیہاں انہیاء واولیاء ت حق میں او شرک ہے لیکن مولوی اسلعیل صاحب وہلوی کے حق میں عین اسلام بن گیا۔

# 10. مولوي محمودالحنن صاحب كاقصه

زبب انحراف كى ايك شرمناك كهاني

د یو بندی جماعت کے شنٹ الحدیث مولوی اصغرتسین صاحب نے اپنی کتاب" حیات شنٹ البند" جمی مولوی محموداً تحسن صاحب کے متعلق الیک نہایت جمیب وغریب واقعد نقل کیا ہے کہ:

"۱۳۳۲" کے اخبر میں دیویند میں شدید طاعون ہوا۔ چند طلبہ بھی جتاا ہوئے آیک فارغ انتصیل طالب علم تکد صارکے والا پنی جومنع وشام میں سند فراغت کے کرونٹن رخصت ہوئے والے شھاس مرض میں جتلا ہوئے اور حالت آخری ہوگئی۔

وفات سے کسی قدر پہلے انہوں نے ایسی گفتگو شروخ کی کہ گو یا شیطان سے مناظرہ کرد ہے جی اس کے دائل کو تو ڈتے ہوئے اپنے استدلال چیش کرتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے مناظرہ جس شیطان کو بخو فی شکست دے ہی نے بھر کہنے گے افسوس اس جگہ کوئی ایسا خدا کا بندہ نہیں ہے جو بچھ سے اس خبیث کو دفع کرے۔ یہ کہتے کہتے دفعتہ بول اپنے کہ واہ واو سیحان اللہ وکچھو میرے استاد معترے مولا نامحود آئسن صاحب تشریف لائے ۔ دکچھووہ شیطان بھا گار ارہے خبیب ہے کہاں جاتا ہے آلیک ماعت کے بعد طالب علم کا انتقال ہو کیا۔

حضرت مولانا ال واقعہ کے وفت و ہاں موجود نہ بھے گررد حاتی تضرف سے امداد فریائی''۔ (حیات شخاالبندص255 مطبو ما دارہ اسلامیات ازور )

ا خیر میں اتنا اضافہ کر کے کہ'' حضرت مولانا اس واقعہ کے وقت وہاں موجود نہ سے نگر روحانی تقرف سے امداد فرمائی'' ہالکل واضح کر دیا ہے کہ اس طالب علم کو جو واقعہ بیش آیا وہ اس کے واہمہ کا نتیج نیس تھا بلکہ فی الواقع مولوی محمود انسن صاحب اس کی امداد کے لیے نیسی طور پر وہاں پیچے کئے شے۔

مگر جرت ہیہ کد و بوبند کی مقتل فقنہ پر دازیباں کوئی سوال نہیں اٹھاتی کہ جب و و و ہاں موجود نیس مقطق انہیں کیول کر خبر ہوگئی کہ ایک طالب علم سکرات کے عالم میں شیطان سے مناظر ہ کرم ہاہا اور خبر ہوئی تو بیکی کی طرح انہیں قوت پر داز کہاں سے ٹل گئی چٹم زدن میں و و آ موجود اوسائد دراصل کلیو جیٹنے کی بات یمی ہے کہ بہال غیب دانی بھی ہے اور قدرت واحقیار بھی الکین چونکہ "ایے مولانا کی بات ہے اس لیے بہال عقید وتو حید مجروح ہوا اور نہ کتاب وسنت سے کوئی

تضادم لازم آیا۔ لیکن ای طرح کاعضیہ داگر ہم سر کارغوث الور ٹی یا خوابی غریب نواز کسی نبی یا و کی سے بحق میں

روار کھ لیں آو و ہو بند کے میدموحدین جان جان وائیان کے در بے ہوجاتے ہیں۔

11. جناب مواوی عبدالرشید صاحب رانی ساگری کے

#### واقعات

جناب مولوی عبدالرشید صاحب رانی ساگری دیج بندی جماعت کے ایک علاقاتی جرجی -امارات شرعیہ پہلواری شریف جس کے امیر مولوی شاہ نعت اللہ صاحب رحمانی رکن مجلس شور گی وار العلوم و یو بند جیں۔ اس کے ترجمان اخبار نقیب نے "مصلح امت فمبر" کے نام سے مولوی عبدالرشید صاحب رانی ساگری کے طالات میں ایک تخیم فمبرشائع کیا ہے۔ ذیل کے جملہ واقعات ای فمبرے ماخوذ جیں -

الينفة بي معتقدات كالكدروناك تل

۔ مولوی شمس تیریز خال صاحب قائل کے حوالے مے مولوی عبدالرشید صاحب رائی ساگری کی عام فیب دانی کے متعلق میرایت لقل کی گئی ہے کہ:

، مجلس می اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی شخص مولانا ہے بچھ مولانات کر نیوالا ہوتا کر آپ موال مصر

ے پہلے ہی جواب دے دینے۔ ایک بارایک نوجوان سے سے کے دقت مطراور بال بجر معلوم کے ہوئے سلسلہ اُلفکوش البین رہے ہے۔ کی کرنماز صح برگز قضان ہونی جا ہے۔ دو بجو کے آج نماز قضا

ءو کی۔ بیارشاد کشفی اس کی طرف ہے۔ اس طرح کلٹی (بردوان) کی مجلس میں بیان فریا تے ہوئے ارشاد فریایا کیٹورٹیں آئے می گاہ پردہ کرایئے۔ چنانچہ دوسرے می اُورٹور آن کی دستک سٹا کی دک''۔

(اخبار نتیب کامسلی است نیم ص 5 مطبوعه امارت شرمید بیلوازی اندیا)

ول کے خطرات پرمطلع ہونے کا معمول تو تھائ گزشته اور آئندہ کا علم بھی آنہیں حاصل **ف**ا

جہی قوائی۔ طرف فوت شدہ نماز میں گی خبر دی قو دومری طرف آنے والی مور توں کا بھی حال بتا دیا۔ غیب دانی کے متعلق نیاز مندول کی خوش عقید گی کا ایک عبرت انگیز قصہ اب انہی رانی سالری صاحب کی فیب دانی ہے متعلق نیاز مندوں کی خوش عقید گی کا ایک ادر قصہ طاحظ فرمائے۔

مدرسدرشید العلوم چر اسلع بزاری باغ کے صدر مدری مولوی وسی الدین صاحب بیان کرتے چین کدائیک ون چین نماز جمد کے بعد هنرت کے جرے شی داخل ہوا تو ویکھا کروہ اپنی چار پائی پر بہت خاموش اور مغموم چینے چین بیان گرتے جین کریس نے عرض کیا کر هنرت آئ شی آپ کو بہت مغموم پار باجول کیا کوئی بات ہوئی ہے !ااب اس کے بعد کا قدر خود واقد لگار کی زبانی سنے لکھتے جین کہ:

'' حضرت قدس الله سره نے فرمایا که پاکستان میں دو مبت بڑے حادیثے ہو گھے ہیں۔ علاستثبیر احمد مثانی رحمت اللہ کا انتقال ہو کیا ہے اور ایک مولکی جہاز گر کر نیاہ ہو گیا ہے جس میں پاکستان کے کی ذر دوار حضرات انتقال فرما گئے۔

مواا ناوسى الدين صاحب كيت جي كه يحصال پر جمرت واستجاب بوا كه آپ كواخبارى د نيات به تفاقی ب آخراطلاخ كيد بولى ان سه د بانه كيا بلآخر يو چهرى ليا كه حضور آپ كوكس طرح اطلاع ميشى؟

اس پرآپ نے فرمایا کہ بہاں اخبار میں فیر ہے دیجھوتو اخبار آیا موگا میں نے اس پر کہا کہ اخبار تو ابھی آیا بھی ٹیس ہے اور مصرے انھی تو ڈاک کا وقت بھی نہیں ہوا ہے۔

بہر حال مواد ناوسی الدین ہاہر لگتے ہیں کدؤا کیے آر ہاہے۔ اس واقعہ میں دخرت کے دو انگشاف قاہر ہوئے پہاا کشف علامہ شبہ اتماماتی دحمت اللہ علیہ کا دسال اور ہوائی جہاز کا حادث اور اوسرا تاز و گشف ڈاکیا کے اخبار نے کرآنے کا رچنا ٹچہ جب دیکھا گیا تو بیدونوں حادثات بطی برڈیوں سے چھے ہوئے شخصائی سے پہلے کی اخبار میں بیٹڈ کر وآیا تھا اور ندائس وقت ریا بھا کا عام روان چڑا میں تھا جس کے ذریعے ترکمتی '۔

(اخیار تنسیس) مسلع است نبرس ۱۸ مطبور ابادت شرمی بجاواری اخیا) اس واقعہ میں زاوید نگاہ کی ایک خاص جیز ماد حظافر مائے۔ واقعہ نگار نے جگہ جگہ اس طرح کے فقر نے بڑھا کرکے" آپ کواخباری دنیا سے بے نقلقی ہے آ فراطلا ت کیے ہوئی "اخبار تو ایجی
آپیجی نہیں ہے" ۔ حضرت ایجی تو واک کا وقت بھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے نہ کسی اخبار بیس سے
آپیلے نہ کرہ آپیا تھا اور نداس وقت رپنے ہوکا عام روائ چیز ایش تھا ساراز ورقلم اس بات پر صرف کیا ہے کہ
کسی طرح تابت ہو جائے کہ آپ کوظم غیب تھا۔ حیمان میکی دیو بندی علا، جب رسول افور سیکھٹے
کے علم غیب سے متعلق کسی واقعہ پر بحث کرتے ہیں تو ایک ایک سطراس کوشش کی آئیند دار ہوتی ہے
کر جس طرح بھی ممکن ہو ہے تابت کیا جائے کے جنور کوغیب کا علم نہیں تھا حضرت جمر فی ایمین خیر
دے گئے۔

#### 12. اين نوعيت كايبلا دا قعه

اخمی رونی ساگری صاحب کا ایک دلجیپ اطیفه اور سنے۔ موسوف کے ایک اور سر پیرمولوی شہاب الدین رشیدی نقیب کے ای مصلح است نمبر میں ایک جیب وغریب واقعہ کے راوی جی بیان کرتے جن کہ:

''جھے سے میر مے محتر م دوست اور حضرت کے خوابش مواا نا افحان اشرف علی صاحب نے ہیان فر مایا کہ هفرت نے ادشاد فر مایا ایک امیر زادہ نو جوان شخص بتے ان کی زندگی بہت تن اا ابال

پن میں گزری ان کا جب انتقال ہو گیا تو شن ایک دن قبر ستان کیا تو اس شخص کو دیکھا کہ قبر ستان

میں نظے جیشا ہے اور بہت ہی حسرت ویاس کے عالم میں ہے ہیں جب قریب بہتجا تو اس نے ہمیں و کیا گرا چی ستر دونوں ہاتھوں سے جمہالی ہے اس سے کہا ای لیے ندمیں تھے کہتا تھا کیکن و نے اس سے کہا ای لیے ندمیں تھے کہتا تھا کیکن و نے اپنی زندگی اور وادی میں گزاردی اور میری ہاتوں کی افرف دھیان فیش دیا۔

( اخبار تنب كالمسلع امت نمبرس لا المطبوعة لمارت شرعيه بجلوار في النفولا

اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد ہاائل ایسا تھوں ہوتا ہے کہ بید واقعہ آئیں کی مردود کے ساتھ نہیں بلکہ زندہ کے ساتھ دبیش آیا تھا اور عالم برزخ جمن ٹیس بلکہ عالم دنیا کا ہے اور واقعہ عالم برزخ جی کا ہے تو مانتا پڑے گا کہ عالم غیب کے ساتھ ان مسترات کا تعلق بالکل گھر اور آگلن کا ہے۔ علم غیب کا کوئی پردہ ان کی نگاہوں پر حاکل نہیں ہے جدھر نگاہ آئی غیب کی چیز تو و بخو و ب

نقاب ہوگئا۔

انصاف تيجيئ الك طرف تواپيز برگول كي قوت انكشاف كا حال بيان كيا جا تا جهاد

دومری طرف سیدالانمیاء علی کے تق میں آج تک اصرار کردے ہیں کے انیس دیوارے بیجے کا بھی عاشد

13. كاروبارعالم مين تصرف كاواقعه

کاروبارعالم بٹسان معفرات کے اقتدار اورخود مخار تفرف کا تماشاد کیمنا جاہتے ہوں تو اس کماس کاسہ خری تصدیز ہے:

انبی رانی ساگری صاحب کی صاحبزادی فامند خالون کی یاداشت سے نتیب کے ای مصلح است تمبر چی سیدا قدنش کیا گیاہے۔موصوفہ بیان کرتی ہیں کہ:

''جب ہمارا گھر بننے لگا تو والدصاحب قبلہ کی ہدایت کے مطابق سب سے پہلے پا گنانہ ش ہاتھ دلگا وہ زمانہ برسات کا تھا حیکن بارش نیس ہور ہی تھی دھان کی روپنی ہو بیکی تھی کسان سخت پر بیٹان شخصہ میں نے والدصاحب سے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا قرما دیجئے قرمایا، بارش کیے ہوگی ،اپنایا گنانہ جو بین رہاہے قراب ہوجائے گا۔

بین نے بوچھا کب تک پانخانہ بن جائے گا؟ بولے دیوار کمل ہوگئ ہے دات کوچت کی ڈ حلائی ہوجائے گی۔ شن خاموش ہوگئی۔وودن بعد خوب زوردار بارش ہوگئی۔والدصاحب گھرپر تل تھے جس نے پوچھابارش ہونے گئی اب تو پانخانے شن نقصان ہوگا فرمانے گئے ہمیں میٹا ااب قائدہ ہوگا۔ جس نے پھر بوچھاتو کیا پانخانے می کے لیے بادش دکی ہوئی تھی؟ والدصاحب نے کوئی جواب میں دیا صرف محراتے رہے۔اس وقت والدصاحب ترورست سے"۔

(اخبادتیب کامسلج امت نمبرص 4 مطبوع المارت نشر عیر پجلوادی انڈیا)

اس دافقدے بیان ہے جس عقیدے کا ظہار متصود ہے دہ یا توبیہ ہے کہ انہیں اس بات کاعلم تھا کہ ہارش ابھی نہیں ہوگی اور دومیہ بھی جانے تھے کہ ہارش کیوں رکی ہوئی ہے؟

یا پھر میں ظاہر کرنا مقصود ہے کہ کا روپار ستی میں ان کی ذاتی خواہش آئی دفیل اور بااثر تھی کہ اگر چہذشن کا سینہ قبار ہا، فصل جلتی رہی اور کا شت کار کی آئیں باب رصت پر سر پھتی رہی ہیں لیکن جب تک ان کا پاکٹانہ تیار ٹیس ہو گیا بارش کو جارونا جارر کنا پڑا'' بارش کیسے ہوگئی''؟ کا فقر ہمجی واضح طور پراس رہے کو متعین کرتا ہے کہ انہوں نے جب تک جا بابارش نیس ہوئی۔

اب آپ کی غیرت ایمانی اخلاص دو فا کی منزل سے بخیر دعافیت گز رسکتی ہوتو آپ ہی فیصلہ

سیجے کہ کاروبار عالم میں گھر کے بزرگوں کے اڑورموخ کا توبید حال بیان کیا جاتا ہے لیکن خدا کے تخیر اعظم سیکھٹے کی جناب میں ان حضرات کے مقید سے کی زبان میدہ۔

"سارا كاروبار جبال كا الله ى ك جائب سي بوتا ب- رسول ك جائب سي وكم نيس بوتا" - (تقوية الايمان م ١٨٥ مطبوع اسما ى اكادى لا بور)

عقیدے کا طفیان تو اپنی جگہ پر ہے الفاظ و بیان کی جارمیت ڈراملا حظر آر باسیے کہ'' سارا کاروبار جہاں کا اللہ بی کے چاہتے ہے ہوتا ہے ، اتنا فقر و بھی عقید ہوتا و حید کا مفاد پورا کرنے کے اس مرد بیر اس کے ساتھ میں مسلم سے بیاری فقت سے کا دوروز میں استحق

لیے کافی تھا لیکن رسول نے جا ہنے ہے کیجینیں ہوتا''۔اس فقرے کا اضافہ صرف اس جذبہ تحقیر کے اظہار کے لیے جوان حضرات کے دلول میں رسول خدا کی طرف سے جاگزیں ہو چکاہے۔

د یوبندی جماعت کے تین نے بزرگوں کے واقعات کا اضاف

قاری فخر الدین صاحب گیادی جو مولا ناحسین احد صاحب شخ دید بند کے مریداور خلیفہ مجاز ہیں جو سوبہ بہار میں دیو بندی مذہب کے بہت بوے مطافی بیشوا سمجھے جائے ہیں انہوں نے ورس حیات کے نام سے ایک کتاب کھی ہے جو عدنی کتب خانہ عدد سیر قاسمیہ گیا ہے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب بیں موسوف نے اپنی جماعت کے انجی بر کول کے حالات زعد کی قامبند کے ہیں۔ ان بیس سے ایک تو ان کے نانا مولوی عمد افغاد سر حدی ہیں، دوسرے ان کے والد مولوگ فیرالدین شاگر ومولوی محمود السمن صاحب دیو بندی ہیں، قیسرے ان کے استاداد روالد کے دوست بشارت کریم صاحب ہیں۔ یہ بینوں حضرات اپنے زمانے میں دیو بندی غریب کے علاقائی رہنما

اب آنے والے سفات میں ترتیب وار تینوں کے وہ واقعات پڑھے جنہیں سمجھ مان لینے کیا صورت میں دیویند مکتیہ انگر کی بنیاد متزاز ل ہو جاتی ہاورا یک انصاف پیند آ دی میرسوینے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ یہ کراب شایدای لیے کلیمی گئی ہے۔ کرد بویندی ند جب کا جموت فاش کیا جائے۔

## مولوی عبدالغفارصا حب سرحدی کے واقعات

#### 1. ایک غیب دال جن کا قصه

اورم كرم بن تقي

" درس حیات کے مصنف نے اپ نانامولوی عبدالغفارصا حب کے متعلق سیدعوی کیا ؟

کہ انسانوں کے علاوہ جنات بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور بہت سے اجزان کے حلقہ گجوشوں میں شامل تھے۔

چنا نچرا کیے جن طالب علم کا قصد بیان کرتے ہوئے انہوں نے تکھا ہے کداس کے ساتھیوں بیں سے ایک لڑے کواس کے متعلق کی طرح سے معلوم ہوگیا کدوہ جن سے دوستانہ تعلقات تو پہلے ہیں سے ایک لڑے کواس کے متعلق کی طرح سے معلوم ہوئے کے بعد اب وہ اس کے بیچھے پڑ گیا اور کہنے لگا کہ عیں ایک فریب آدی ہوں تم میری مائی احداد کر کے دیر ندود تی کا حق اوا کرو۔ یہ کام تمہارے لیے پچے مشکل نہیں ہے۔ اس نے معددت جانج ہوئے جواب دیا کہ ایسا صرف ای صورت عیں ممکن ہے کہ عیں تمہارے لیے چردی کروں اور مولوی ہوگر عیں یہ کام نہیں کروں گا۔

نگھاہے کہ اس جن کا وہ آخری سال تھا۔ بخاری شریف ختم کر کے جب وہ گھر جانے لگا تو اس کے ساتھی نے اس سے تنہائی بی ملاقات کی اور آ بدیدہ ہو کر کہا اب تو تم جارہی رہے ہو لیکن دم رخصت کم از کم اتفاقو بنا دو کہ تم سے اب ملاقات کی صورت کیا ہوگی؟ جواب دیا بیس شہیں چند مخصوص کلمات بنا دیتا ہوں جب بھی ملاقات کو جی چاہیے پڑھ لیا کرنا بیں حاضر ہو جا یا کروں گا۔ چنا نچھائی کے چلے جانے کے بعد جب ملاقات کی خواہش ہوتی وہ فدکورہ کلمات پڑھ لیا کرتے اور دہ حاضرہ و جا یا کرتا۔ اب اس کے بعد کا واقد خود مستف کی زبانی سنے ۔ تکھاہے کہ:

''الیک مرتبہ وہ بہت مالی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔لڑکی کی شادی کرنی تھی اور پیمیے پاس نہ تھے۔اس موقعہ پر وہ جن دوست یاد آ گئے۔ان چند کلمات کا ورد کرنا تھا کہ جن صاحب تشریف نے آئے انہوں نے اپنی پریشانی کاذکران ہے کیا۔

انہوں نے کہاا چھاملی آپ کے لیے چوری تو کروں گانیں۔ یہ ترام طریقہ بٹی افتیار ٹیمیں کرسکتا ہوں گر جائز ذرائع ہے کچھوقم آپ کے لیے مہیا کر کے آپ کی ضرور ید دکروں گا۔ آپ گھیرا نیمی ٹیمیں ۔ دوسرے دن وہ جن صاحب آکران پریشان حال دوست کو معقول رقم دے گھے نگرنا کیدکر گھے کہاں کا ذکر کی ہے نہ کریں''۔

(ورس حيات ن ا م 62 مطوعه في كتب خان مدرسة اسميه كيا المريا)

اس رقم ہے انہوں نے نہایت نزک واختشام اور دعوم دھام ہے اپنی پگی کی شادی گی۔ امیران فعاٹ باٹ دیکھ کرلوگوں کو بخت جمرت ہوئی اور لوگ مو پنے گئے کہا جا تک اُنہیں اتنی کیٹررقم کہال سے ل گئی۔ دوسروں کو تو پوچنے کی ہمت نہیں ہوئی لیکن بیوی ان کے سر ہوگئی بڑار ٹالنا جا ہا تيكن ويوى كالصراد بزهتا كمياييال تك مجبور وكرانيين سارا بجيد ظاهر كرنابزا

اب ال واقع كِفرط جرت كِما توسيني لكعاب كه

''ان کااڑ بیہوا کہاب انہوں نے جب بھی ووکلمات اس امید پر پڑھے کہ وہ جن صاحب تشریف لائمی کے اوران سے ما قات کریں کے لیکن بھی ان کی بیامید ہوری شہو کی اوران سے جن نے ملاقات کا سلسلے مم کردیا"۔

(ورس حيات ن اص 63 مطيوعه في كتب فال مدرسة سمير الفرا)

اب أيك طرف بيدوا قد نظر ين ريجية اوردوسرى طرف ويوبتدى غرب كى بنيادى كتاب تغوية الايمان كالهفرمان يزهيه:

''الله صاحب نے بیغبر صلع (۱۱ کوفر مایا کہ اوگوں سے یوں کہدی کر غیب کی بات سوالاللہ كَ كُونَى فَهِينِ حاصًا مُرْشَتِهُ مَنْ وَي مُدِينٌ " ﴿ تَقْوِيةِ الا يمانِ مِنْ ١١ مطبوعه اسلامي ا كاوي الا جور )

بیذ ہب ہے اوروہ واقعہ اور دوثول ایک دوسرے کو جنالارے ہیں۔

اب آب ی منعنی سے کہے کدوجن اگر نیب دال نیس تھاتو گھر کے اندر بوی کے ساتھ کی جانے والی گفتگو کی اطلاع اے کیونکر ہوگئی؟ اورا گرنییں ہوئی تو اس نے ملاقات کا سلسلہ کیوں ختم كرديا اورتوجين علم وديانت كى ندشف والى سرخى تويه بكدا طلاع وآ كجى كابدواقعد بجوانيك باركا نبين تفاكدات من القاق كالتيمد كركز رجائية بكدكاب كامراحت ع مطابق يتكزون ميل كى مسافت سان كلمات كاوردكرت عى ابيد فيرو وباياكرتى تتى كدفلال مقام يرفلال فض بحصياد كردباب

اب اس كامطلب وااس كے اوركيا ومكنا ب كدا سے بعد وقتى غيب دانى كامتصب حاصل تفاسيالكل والزليس كي طرح ادهر تكنل وياادرادهم وصول كرليا

قَال وجدال كي معركون مين ووالشكرون كالتسادم واكثر مثين آيا بي لين اين عن غدب كرساته ايها خوزيز تضادم شايدى تاري شي وين آياءو

فی اللجب اکدای دین دریانت برعلائے دیو بندگوفر وہے کہ وہ روئے زمین برعقیدہ توجید کے سے بڑے ملمبر دار ہیں۔

#### 2. جماعتی مسلک کاایک اورخون

ا پٹی ای کتاب بیس مصنف نے آگے بٹل کراسینے 10 کے بٹل جن خدائی منصب کا ایک صاف دسرزے دموئی کیا ہے توسین کے تشریکی اضافے کے سما تحدد ہوئے کی پرسرٹی ملاحظ فریاسیتے : علوم مجمومینیات (انتظامات عالم ) ہے مولانا کا تعلق :

اب دریائے جرت میں دُوب کردموے کے بیالقاظ پڑھے۔

"علوم تكوينيه انتظاميه ي مولانا كالعلق فقالور عالم تكوينيات كے كاركنوں كامولانا سے مائالورمشوره كرنا اوراس سے گہرے دوالبلا اور تعلقات مجى وقتا فو قرآ ظاہر ہوتے رہے تھے"۔

(در سات را مع ۸۶ مطبوسد في كتب خان درسدة سير كيا اخريا)

کیا مجھآپ ؟ کہنایہ جاہتے ہیں کہنانامیاں اس تھے کے"آ فیسرانچاری " متھ اور ماتحت کارندے آپ کے مشورے کے مطابق عالم کے انتظامات کا کام سنبیالتے تھے اور یہ کچھ ہیں اپنی طرف نے بیش کہد ہاہوں بلکہ خود مصنف نے اپنی کتاب ہیں اس کا دعویٰ کیا ہے ادشاد فرماتے ہیں: ''اللہ تعالی کی طرف سے عالم کے تمام انتظامات تکوییہ کے لیے کارندے مقرر ہیں وہی مب پچے کرتے ہیں۔ وواس علم کی اصطلاع ہی ''اسحاب خدمت'' کہلاتے ہیں۔

(ورس ديات ن اح 80 مطبوعه في كتب خان درس تاسي كيا اللها)

بیسوال جوعام طور پر کیاجا تا ہے کہ کیا خدا تمہاری مدونیں کرسکنا جوتم انبیا رواولیا ، کے آگے اِتحد پھیلاتے ہوا گرمیج ہے تو ہمیں بھی بیسوال کرنے کی اجازت دی جائے کہ 'وی سب پچھ کرتے ہیں' تو پھرخدا کیا کرتا ہے؟ کیا وہ اکیلا عالم کا انتظام بیس کرسکتا جواس نے انسانوں میں جگہ جگے اپنے کا رندے تقرر فرمائے ہیں۔

مشمناً میہ بات نکل آئی۔ ورنہ کہنا ہے ہے کہ ایک طرف" نانا میاں" کا بیٹکو نی اور انظامی اختیار طاحظ فرما ہے اور دوسری طرف تنقیبة الا بمان کا بیفر مان پڑھے، تو حید پریتی اور خدا پریتی کا سارا بحرم کمل جائے گا۔

"الله صاحب کودنیا کے بادشاہوں کی طرح نہ بھنے کہ بڑے بڑے کام تو آپ کرتے ہیں اور چھوٹے کام اور نوکروں جا کردں سے حوالے کردیتے ہیں۔ سواد کوں کو چھوٹے چھوٹے کامول بیں ان کی التجاکر نی ضرور پڑتی ہے۔ سوانش کے بیال کا کار خانہ بی نہیں ہے"

( تقوية الإيمان من ا 6 مطبوعه اسلامي ا كادى لا بور )

یہ ہے محقیدہ وہ ہے عمل ااور دونوں کے درمیان جوشر ق اور مغرب کا تضاد ہے وہ بھتائ بیان نہیں ہے۔ یہ تضاد کیو کمرا مخے گا؟ اے تو اسحاب معاملہ جانیں ، ہمیں تو اس وقت انہی کا رغرول میں سے ایک کا رغرے کا قصیر سانا ہے جے مصنف نے یہ ظاہر کرنے کے لیے بیان کیا ہے کہ اس طبقہ کے ساتھ '' نانا میاں'' کا تعلق کتا گہر ااور دا ذوارانہ تھا۔ قصے کا آغاز کرتے ہوئے لکھتے ہیں: '' موالا نا عبد الرافع صاحب مرحوم (مصنف کے خالو) کا بیان ہے کہ موالا نا (مینی نانا میاں) کے گھر کا سودا ہیں تی ال یا کرتا تھا۔ ہم زی ترکاری مظلوانی ہوتی تو مولا نا ایک خاص تجورے کا ہے: بتلاتے کہ وی سے لیڈ اس کے بیال التھی ہو یا بری ای کے بیال سے لیما''۔

(درس ميات ن المن 86 مطيوعد في كتب مان عدر الاسيركيا الديا)

اب پڑھنے کی چڑے ہی ہے کہ و کیٹر اکون تھا ادراس میں کیا تحسوصیت تھی لکھا ہے کہ:

''مولا ناعجد الرافع صاحب کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کیا کے انتظامی اسور قو آجکل

بہت خراب ہیں۔ آجکل بیبال کا صاحب خدمت کون ہے مولا ناخط ہوئے کہ اس کو یہ بیاری ہے

کہ ب قائدہ یا تھی اپوچھا کرتا ہے۔ گریٹس بہت پڑ حاتفا یار بار اسرار کرتا ہی رہا کہ بتا او ہیجے۔

آخر مجودہ وکر فرما یا کہ وی کیٹر اسے جس کے بیبال سے ترکاری لانے کے لیے تم کوتا کید کرتا رہتا

ہول اور تم ہمیشہ مجھے ہے اس کے بارے میں جست کرتے رہتے ہو۔ میں یہ بین کر جران رہ کیا کہ

الشفی اور کیٹر ااسے درجہ والا ہے "۔!

اس دائع میں اپنے مسلک ہے انحواف پی جگہ پر ہے لیکن سب سے براماتم تو ول کی اس شقادت کا ہے کہ اپنے '' ٹانا کا تقرب'' اور افتدار ثابت کرنے کے لیے تو ایک گجڑے تک کو کاروبار عالم جن دخیل مان لیا حمیالیکن و حسین کے ناما" سے فق میں عقیدے کی جوزبان استعمال کی جاتی ہےوہ یہ ہے۔

"جس کانام تر یاطی ہے وو کسی چیز کا مفارقیں"۔

( تقویة الا نمان ملوماسای ا کادی لا :ور ) "سارا کاروبار جہان کا اللہ تی کے جاہئے سے موتا ہے،رسول کے جاہئے سے کیجٹیں جوتا"۔ ( تقویة الا نمان من 90 مطبور اسلامی ا کادی لا بور )

### مولوی خیرالدین صاحب کے واقعات ۱. اولاد کی لالچ میں عقیدہ شرک ہے مصالحت

ورس حیات کے مصنف اینے والد کے متعلق ایک واقد نقل کرتے ہوئے لکتے ہیں گ "اینده ش (والد کی) اولا دزنده نیس رئتی تھی کی اولا د بوئی ،گمرانشکو بیاری بوگی نے لی تست ے ایک گہرے ملا قاتی عالم بنجائی جو بہت بڑے عامل بھی تھے، گیا تشریف ال سے بموالا نا ئے اواا وزندہ ندر بنے کا حال ان ہے کہا۔ انہوں نے کہا ایک عمل ہے اس کو بیجئے افتا ، اللہ اولا و نرینه و کی اورزند ورہے گی۔ جب حمل کو چوتھام مبینہ ہوتو حاملہ کے بیٹ برا پنی انگلی ہے بغیرروشنائی كَ تُدَلُّوه بِينَ أور يُكاركر كِينَ" تَرَانام مُر ركما" أور جب يُديدا ووَّاس كانام مُدر كي چنانجاس عمل کے بعد سب ہے پہلی اواا وجو پیدا ہوکرزندہ رہی وہ میں ( قاری فخر الدین مصنف کیاب) (ورس ديات شا اص 196 مطبوع ما كتب خان درسة سيد كما اللها) عَاسَبِ ازْتَظْرُ كُوخْطَابِ اور نداد يو بندى مُدبِب مِن شرك بِيَكِينِ اولا د كَى لا حَجُ عَن بيبال كوئى الجهن ييش فين آئى كدامش في تيرانام كدركما "بين عائب كوخطاب كون كردرست ب-اورسب سے برد افلق تو اس احسان فراموثی کا ہے کہ جس اعتقاد کی جدولت زندگی جیسی عظیم نعت میسر آئی ای کو خلااورشرک ثابت کرتے ہوئے ذرا کفران فعت کا خیال ان مطرات کونیں آ تااور واقدسرے گزر جانے کے باوجود انہیں یو موں نہیں ہوتا کہ جب" اہم" کا تصرف بیہ ب كرميات بخش ثابت واتو "مسمى" كاتفرقات كاكون انداز والاسكاب؟

### 2. تصرف وغيب داني كابي مثال واقعه

درس حیات، کے مصنف نے تحصیل علم سے سلسلے میں اپنے والد کا ایک سفر نا مرفق کیا ہے۔ مید واقعات کے راوی خود مصنف کے والد ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے چندر فقاء کے ساتھ مخصیل علم کے لیے اپنے گھرے نظے اور کی وان تک شیافند و فریضتے رہے۔

" یبال تک کدہم دوپیر کو ایک شہر میں داخل ہوئے معلوم ہوا کہ میہ کرنال ہے میں نے دریافت کیا کدسب سے پہلے ظہر کی نماز کسی مجد میں ہوتی ہے، اس مجد میں جا کر نماز ظہر باجماعت اداکی نماز کے بعد مجدے لگا کہ جلد کی شہرے نکلوں تا کداستے کو ٹاند ہو۔

مسجدے سالگے ہوئے برآ مدہ ش ایک نابیا حافظ صاحب بیٹے تھے بیں جب ان کے قریب سے گز را توانہوں نے کہا، خبرالدین؟السلام ملیم میرے یاس آؤ۔

میں نے بیہ خیال کر کے فضول ہاتوں میں بدیمراوفت ضائع کریں گےان کی اس ہات کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور سر سری جواب دیتے ہوئے تیزی سے نگل گیا۔ انہوں نے اپنے چند شاگر دول کو میرے چھچے دوڑایا کہ پکڑ کر لے آؤ نگر دو بھے کو پکڑنے تکے۔ میں سب سے قو کی تھا سب کو جھٹک کر دور مجھ پک دیااور آ گے ہو حتارہا"۔

(دول جيات نا اص 155 مطوع عدني كتب خان عدر ساتاسيد كيا الأيا)

یبال تک کریش شهر بناہ کے بھا لک سے جیسے ہی باہر نگاا کرا چا لک ذیبن نے بھرے قدم تھام لیے۔ بہت گوشش کی لیکن قدم ذرا بھی آ گے ٹیش بڑھ رکا۔ میرے ساتھیوں نے بھی ٹل کر بہت زور لگایا لیکن وہ بھی میرے قدموں کو زیمن کی گرفت سے آ زاد ٹیش کرائے۔ بیبال تک کہ مجود ہوکر میں شہر کی طرف واپس اوٹ آ یا اور و ہیں سے اپنے ساتھیوں کو دفست کردیا۔

"شرم من آنے کے بعد بھے کو خیال ہوا کہ وہ نامینا حافظ تی کون تھے جنہوں نے ہاہ جود
ناواقتی ، اجنی اور نامینا ہونے کے بھو کو میرانام لے کر پکارا جلوان سے تحقیق حال کروں۔ میں
جب ان کے پاس بینچاتو وہ زورے ہنے اور کہا آخر آگے! بہت جان چیزا کے بھا گے تھے۔ میں
نا ان سے کہاں ان باتوں کو تجاوڑ ہے۔ آپ یہ بٹلا ہے کہ آپ نے بھوکو کیے بیجیانا اور میرانام
آپ کو کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے فرمایا کرتم ارانام؟ بھوکو تمہارا حال معلوم ہے کہ کس فرض سے
نظے ہو۔ کیاتم بھے ہوکہ جس طرح اوجرد کے بھے ہوا دھر نیس دو کے جاؤ گے؟ تہاد علم کا ایک

حدال شمر على مقدر ب جب تك تم ال كوحاص في من كروك ال شير ي قل فيس كت " (درك ميات نا المن156 مطبوعيد في كتب قان مدرسة المدرك الذيا)

ال كباني ش ناجا حافظ كاكردار نبايت واضح طور يرد يوبندي ندب كوجمثلا رباب كد كيونك يكارنا اوربية عوى كرنا كسنام تن نبيل فيصاقو تمهارا حال اور متصد سفرتك معلوم ب يجر تقدير كار فوشة بنانا كدال شريش تمهارے ليے علم كاليك هدمقدر ہادواس شريسے اس وقت تك تم نييں نكل

یختے جب تک کراہے حاصل نہ کرنور میسارے اموروہ ہیں جنہیں دیو بندی ند بہب جی صرف خدا كاخت تسليم كيا كياب اور بزے يراب بندے كے حق من اس طرح كى باتوں كے اعتقاد كو فرک بلی ہے تبیر کیا گیا ہے۔

ٹھیک ٹا کہا ہے کسی نے کدونیا میں قاتلوں کی کی ٹیس ہے لیکن علائے دیو بند پراپتے مذہبی اسواوں کے فل کے الزام تاریخ کا بدر بین الزام ہے۔

3. تفرف وغيب داني كاليك اور حيرت انگيز واقعه

مصنف نے اپنی آناب میں اپنے والد کے ایک سفر کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک بارا ہے بیرومرشدے ملاقات کے لئے وہ سوات جارے تھے جوسندہ کے اطراف میں واقعب ورميان من بهازون اور صراؤن كاليك طويل سلسله مطاكر نايز تاتها علته جلته جب وه ایک پہاڈ کی گھائی میں پہنچے تو وہاں کا راستہ اتنا تک اور دشوار گز ارتفا کہ گدھے کی سواری کے بغیر التير كرنانا محن قاء

اب اس کے بعد کا واقعہ خود مسافر کی زبانی ہنے اکھا ہے کہ

''میں گدھے پرسوارتھوڑ ای آ کے بڑھا ہوں گا کہا تک درہ بیں سے ڈاکوؤں کا ایک گروہ لگا اور اس نے بھے کو بہت تک کیا۔ میرے یاس جو کچھ تھا سب رکھوالیا اور اس کے بعد جان کی بادئ تى۔ رتم كاكوئى شائبان كاعد منتقام ميں نے پريشانی كے عالم ميں سر جيكاليا اور عمل برزخ "تصورتُ " كالمل كيا-اب ويكنا بول كه وي ظالم ذاكوسرا يا رم وكرم بين بوئ قرقر كانپ ا الله إلى - كونى قدم جومتا بكونى باتحد جومتاب"-

(ورى حيات نا اس 172 مطوعد في كتب فان دوسة ميركيان إ)

اس کے بعد تکھا ہے کہا نمی او گوں میں ڈاکوؤں کا سردار بھی تھا۔ دو تھے اپنے گھر کے گیااور میری ہوئی خاطر مدارت کی۔ دولوگ بار ہار تھی سے معافی ما تھتے تنے اور اقرار لیتے تھے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ میں نے حیرانی کے عالم میں ان سے دریافت کیا کہ پہلے تو تم لوگوں نے میر سے ساتھ دوم عالمہ کیا اور اب اپنا تک کیابات ہوگئی کہتم لوگ میر سے حال پراس قدر مہر بان ہو کے ان لوگوں نے جواب دیا کہ:

" حضرت! بم نے آپ کو پیچانا شاہاب آپ آگا بند کر کے مرجمکات بیٹے تھا ال وقت بم نے آپ کوفورے دیکھا تو پیچانا کر آپ تو حضرت میال صاحب ایل "۔

(درس جائ من 17: مطور مدنی کتب مان مدرستا سی کیاا غیا) اب اس کے بعد بیان کرتے ہیں؟ بیان ٹیمس کرتے ویو بندی مکتبہ قلر کے لفر بجر میں آگ انگاتے ہیں:

۔ اب میری مجھ بن آیا کہ تصور شخ کی برکت سے صفرت کی توجہ تصوصی میڈول ، وکر میری ا صورت حضرت چرومرشد کی صورت سے تبدیل ہوگئی۔ جس کی جھے کہ بھی فیر نہتی اور ان ڈاکوؤل کے کہنے سے عقد و کھلا ا۔ (رزن میات نا اس 174 مطور مدنی کتب خان مدر تا سید کیااللیا ا بیال تک تو رائے کا حال بیان ہوا اب جی صاحب کے دربار کا قصد سنے اور فیجی قوت اوراک کی ایک اور شان دیکھے بھی ہے کہ

حضرت نے جھے کو وکھے کرفر مایا کہ بندہ خدا آتا ہی تفاق جھے کو اطلاع کردیتے جمل ڈ اکوؤل کے مرداد کو فیمر کردیتا تو پھر کوئی شخرہ فیش ندآتا۔ بیداستہ بہت قضر ناک ہے اللہ کافضل ہوا کر دی گر چلے آئے " ۔ (درس حیات ن آس اس اس اس مطبوعہ دنی کتب خان مدرسقا سے کیا اغمیا ) اب اپنے حضرت کی فیب دائی کا ایک اورا عشر اف طاحظ فر ایک ۔ بیان کرتے ہیں کہ اسمنزت دیر سے پنتھر جینے تھے اور بھر سے لیے کھیموئی پکواکر رکھی تھی ، چونکہ اس وقت میرے معدد بیس پکھی ڈیوی تھی حالا تکہ بیس نے اس کی کوئی اطلاع نہیں کی تھی۔ بوی شفقت سے

 پہلا وعوکی تو بی ہے کہ بہاڑی گھائی میں میلوں کی مسافت سے تصور کی خاموش زبان کا استفاشانہوں نے من لیا اور وہیں سے میٹھے بیٹھا پنی صورت بھی مربد کی صورت پر جہاں کر دی اور بداس وقت تک جہال رہی جب تک کرمر بدا ہے میرے گر تک ٹیمن بیٹھ گیا۔

دوسرادعوی میر ہے کہ بہاڑی گھائی بیں مرید کو جو حادثہ پیش آیا نیمی طور پر اس کی جملہ تنہیں ت بیرصا حب کومعلوم ہوگئیں جبی تو تنہیج ہی انہوں نے قرمایا'' بندہ خدا آ آتا ہی تھا تو جھے کو اطلاع کردیتے تیں ڈاکوؤں کے سردار کوفیر کردیتا تو چھو کوئی خطرہ ڈیش شاآتا''۔

تنیسرا دعویٰ یہ ہے کدایے فیبی علم کے ذریعہ پیرصاحب کواس بات کی بھی خربوگئی کہ آئے دالے مرید کا معدہ خراب ہو گیا ہے اس لیے پہلے ہی سے بھجوی بچوا کر تیار کر رکھی تھی۔

موچنا ہوں تو ا آ تھموں میں خون تیرنے لگنا ہے کہ یہ حضرات اپنے گھر کے بزرگوں کے متعلق جو یکھے بیان کرتے ہیں اگر بجی امر دافقہ بجی ایمانی حقیقتوں کی سیجے تبھیر ہے تو تجرمو برس سے انبیا ، داولیا کے بارے میں عقائد کی جو جنگ لڑی جاری ہے تراس کا پس منظر کیا ہے؟

کتا تھین فدال ہے بیال اسلام کے ساتھ کہ صرف ٹی بہلانے کے لیے ان کے جذبات ے کمیلا جارہا ہے۔

د یوبندی مکتبه قکر کا دہ کٹر بچر جو کنر وشرک کی آخز برات پرمشتل ہے خانقاناوں بیس تو پہلے ہی سے ناپئند بیدہ فقالب جب کدا ہے گھر بیس مجلی وہ قابل عمل نہیں رہا توا ہے باقی رکھنے کی معقول وجہ کیا ہے؟

میراییسوال و بو بندی جماعت کے سارے اصافر وا کا ہرے ہے کوئی صاحب بھی معقول جاب دے کرمیری تشفی کردے۔ ش ساری زندگی اس کاشکر گزار ہوں گا۔

4.باپ کی غیب دانی کا قصه

اب تک تو دومرول کی بات پیل ری تھی اب خود مصنف سے" والدیز رکوار" کی غیب وائی کا قسسٹنے تحریر فرماتے ہیں کہ:

"میرے چھوٹے بھائی قاری شریف الدین کا بیان ہے کہ مولا ناوضوکر کے مصلی پر دونوں باتھ کا فول تک اٹھا چکے سے کہ بیل نماز کی تیاری کی بہائے یہ بچھ کران پیچے کھیل میں مشغول ہوگیا۔ کاب وہ تحریمہ باندہ کرنماز میں دیر تک مشغول رہیں گے ادران کومیرے کھیل کی خبر نہ ہوگئی۔ لیکن ان کوفورا کشف ہو گیا اور اچا تک اٹھ کا نول سے ہٹا کر بیچے مڑکو دیکھا اور بھی کو زور سے ڈاٹٹا' ۔ (دری حیات ڈاٹس 226 ملمور مدنی کتب خالنا مدرستا سے گیاانڈیا)

اس داقد کے بیان میں ذراجذ برعقیدت کا پیضرف ملاحظ فرمائے کتم ہے۔ یا تھ معتے وقت یتھے پلٹ کر دیکے نااتفافا بھی ہوسکتا ہے اوراس فرض سے بھی ہوسکتا ہے کہ مفی سیدھی ہو گئیں یا خبیں بھی مصنف کا اصرار ہے کہ میرے والدنے صرف اس لیے یتھے پلٹ کردیکھا کہ آئیں اپنی نیجی قوت ادراک کے ذراجہ یہ معلوم ہوگیا تھا کہ یتھے کی صف میں بھائی کھیل رہا ہے۔

یکے کہنے دینے کہ باپ کوغیب دال نابت کرنے کے لیے جوجذب عقیدت یہال کا دفر مال ہے اگر اس کا بزار وال حصر بھی رسول عربی منطقہ کے لیے دل سے کسی کوشے بیس موجو ہوتا تو عقائد کا لیا ختال ف جس نے است کو و حسول بیں منتشم کر دیا ہے، ہرگز وجو دیس شاتا۔

ہزارتاد بلات کے باوجود ہوبندی لٹریچر کے ذریعہ پیشیقت اب اتنی دانتے ہوگئی ہے کہ ملت کا انصاف بستد طبقہ حالات کا میرکر ہے محسوں کیے بغیر نہیں روسکنا۔

ایک بات کی وضاحت

اس کتاب میں دیو بندی لٹریچر کے حوالہ سے کشف کا ذکر بار آیا ہے اس لیے میں اے واضح کردینا جا ہتا ہوں کہ دیو بندی ند ہب میں کشف کا دعویٰ کہاں تک درست ہے؟

البذا اس کے لیے دیوبندی زب کی البای کتاب تقویة الایمان کا بد فرمان ملاحظه

فرمائے۔

"ان آیت ہے معلوم ہوا کہ بیرسب جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں کوئی کشف کا دعویٰ کرتا ہے کوئی استخارہ کاعمل سکھا تا ہے بیرسب جھوٹے ہیں اور دخایاز ،ان کے جال جس ہرگز نہ پھنستا چاہیے۔" (تقویة الا بمان من مطبوعہ اسلامی اکا دی الا بعد ا

تغویۃ الا بمان کی اس نشا ندی کے بعد دیو بندی گروہ کا کوئی شخص اپنے یا اپنے ہز رگ کے لیے کشف کا دعویٰ کرتا ہے تو اب اس کے متعلق اور کیا کہا جا سکتا ہے ہے کہ وہ جموٹا ہے دعا باز ہے اس کے جال میں ہرگز نہ بجنستا جا ہے۔

## مولا نابشارت کریم صاحب کے واقعات ۱ کبریائی اختیارات کی کہانی

موسوف گڑھول نام کی ایک بہتی کے رہنے والے میں جوشلع مظفر پور بہار میں واقع ہے۔ ورس حیات کے مصنف نے اپنے ایک امتاد اور ایک مخدوم بزرگ کی حیثیت سے ان کا تذکرہ نہاہت مقیدت کے ساتھ کیا ہے۔

ان کے دربار کے ایک حاضر باش پنڈت کے بادے ش انہوں نے ایک تجیب واقعہ لکھا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ پنڈت تی کمی مرشد کالل کی تفاش میں ادھرادھر مارے مارے بھر ہے تھے کہ اچا تک کمی مجذوب عورت سے ان کی ملا قات ہوگئے۔ اس نے گڑھول کا پند بتایا کہ وہاں جاء وہاں تیرے ورد کا درمال ہے اب وہ گڑھول کا راستہ معلوم کر کے وہاں کے لیے روانہ دوئے۔ اس کے بعد کا واقعہ خود مستف کے زبانی سنے لکھا ہے کہ:

'' دو پہر کا وقت تھا اور گری کا زبانہ تھا جو گیارہ اطبیقن سے بیدل گڑھول جارہے تھے۔ گری کے دنوں میں دو پہر کے وقت لوگ عموماً گھروں کے اندر پناہ گڑین ہوتے ہیں۔ باہر راسے میں چلتے ہوئے لوگ نہیں ملتے ریکی جگہ داستہ جو لے اور ہر جگہ ایک ہی صورت کے ایک ہی گھی نے فاہر ہو کر راستہ بتلایا''۔ (دری حیات ن1 می 299 مطبوعہ دنی کتب فان درسرة میں گیاا تھیا)

اب اس کے بعد کا قصہ سنے۔ بیان کے اس مصے بیس مرشد کامل کی قوت تصرف اور غیب وائی کامتصب کمبریائی خاص طور پرمحسوس کرنے کے قابل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں:

"جب گڑھول پہنچا در حضرت کے بنال جہاں آ راہ پر نظر پڑی تو دیکھا کہ یہ تو وہی ہیں جنوں نے رائے میں کئی جگہ ظاہر ہو کر رہنمائی فر ہائی تھی۔ عقیدت جوش میں آئی ہےا عتیار عرض کیاباد شاہ امیر سے حال پر زخم کیجیے اور جھے کوراستہ مثلا ہے "۔

(دری حیات نآا می 300 مطبوصد فی کتب خال مدرسرة سمیدگیا اخرا) گفتگوکایی حصد نیاز منداور د با فی و بین کافرق انجی طرح دانشج کرد بتا ہے۔ فطرت انسانی کا میگھنا آگر مجھ میں آ سمیا تو فظر کے بہت سارے مجابات خود بخو داشھ جا کمیں گے۔ "" حضرت نے بوچھا کیابات ہے؟ کیا جا ہے جو؟ عرض کیا کہ گڑھول آتے ہوئے جہاں كبيل دات بجولاتو بادشاه آپ في ظاهر بوكردات اللايا-اب آپ بوجيخ بين كه من كيا جابرة بون؟ آپكوس معلوم بريس كيا جا بتا بول"-

(ورس حيات ١٥٥ م م 300 مفروم دفي كتب خان مرسقاسي كيالفو)

رون جائے اللہ بارہ کر ہر غیر جائیدار ذہن کوجن سوالات کا سامنا کرتا پڑے گا وہ یہ بیال پہلاسوال تو ہے کہ ' حضرت' غیب وال نہیں جے تو گھر بیٹے آئیں کیوں کر معلوم ہوگیا کرائی جو گی میرے دربار میں آتے ہوئے داستہ بھول کیا ہے جال کراس کا رہنما فی کی جائے۔ و وسر اسوال یہ ہے کہ راستہ بھولنے کا واقعہ کی بارچش آیا اور ہر باراس مقام پر بیٹی کے ہماں راستہ کم ہوگیا ہوں کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خافتاہ میں جیٹے ہوئے جو گی گی ایک ایک نقل و ترکت و کھیر ہے تھے اور جہاں خرورت دھتے تھے فوراً رہنما فی کے سامنے ایک تی تھی وست کا چو تغییر اسوال یہ ہے کہ راستہ بنانے کے لیے جو گی کے سامنے ایک می شاف و صورت کا چو گھی بار بار نمودار ہوا وہ کون تھا؟ آیا وہ خود' حضرت' جھی اگوئی اور تھا۔ اگر وہ خود حضرت شاف بنلی کی طرح یہ رحمت رفتا رکھ کر میسر آئی کہ مسافر ایکی راستے ہی شی تھا اور دیا داتھ ہی بارا کہ طرح یہ وہ کہا اور تھا تو بالکل ' حضرت' کی طرح یہ دو مہا

"رجود" کس کے تصرف کا تیجہ تھا؟

چوتھا سوال یہ ہے کہ جوگ نے جہ ہے کہا کہ بادشاد! گڑھول آئے ہوئے جہاں کہیں؟

ہولے آپ نے طاہر ہوکر داستہ بتایا اس کے بعد بھی آپ ہو پہنے جی کہ بش کیا چاہتا ہوں؟ آپ

کو سب معلوم ہے کہ بٹس کی چاہتا ہوں؟ تو انہوں نے رسما بھی پیٹیس کہا کہ اسلام جس کی تلوق کے لیے اس طرح کے محقیدہ رکھنا شرک ہے۔ یہ سرف خدا کا حق ہے جب ہم اپنے توفیر کے

ہارے جس اس طرح کا احتاد خلاف حق بچھے جس تو ہم رے تعلق بیا عقاد کیو کر دوست ہوگا۔

ہارے جس اس طرح کا احتاد خلاف حق بچھے جس تو ہم کے میں آپ تا کے خمیر کا انساف چاہتا ہوں۔

ان سوالات کے جوابات کے لیے جس آپ تا کے خمیر کا انساف چاہتا ہوں۔

2. باطنی مشاہدات کا ایک جمیرت انگیر واقعہ

ے ہوں سی ہو سے ہوں ہے۔ اپنے حضرت کی فیمی قوت اوراک کوخراج مقیدت بیش کرتے ہوئے ایک کتاب کے مصنف اپنے والدے ایک روایت نقل کرتے ہیں!

"والدصاحب مرعوم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عفرت مولانا بشارت کریم صاحب فرمائے

بچے کہ جن نے بارہا آپ کے قلب پر نظر کی قو اس کو آپ کے بنٹی کی قوجہات سے معمود مر بوط پایا۔ آپ کے بنٹن کا بورا اقبضہ آپ کے قلب پر ہے اور آپ کے قلب کا بورا رابط بنٹن کے ساتھ ہے۔ سمان اللہ ایکشف قلوب کی کتنی جیب مثال ہے بیدوا قعہ''۔

معاذ الله! جذبہ مقیدت کا تصرف بھی کتنا پر آشوب ہوتا ہے۔ ایک ادنی استی کے لئے تو زبان دقعم کا بیا عبر اف ہے اور رسول انور سیکھٹے کے حق میں سارا قبیلہ شنق ہے کہ ان کی نظر ٹیس دیوار بھی نیس و کیوسکتی تھی۔

#### 3.ایک نمز دب کا قصه عجیب

دوس حیات کے مصنف نے اپنے ایک رفق تعلیم کے حوالے سے ایک تجذوب کا قصہ بیان ا کیا ہے لکھا ہے کہ جنگ پوردوڈ منطع مظفر پور میں جہال الن کے رفتی تعلیم کا گھر تھا۔ ایک مجزوب دہا کرنا تھا اس سے الن کی اتیمی خاصی شامرائی تھی۔ ایک و فعدرات کے وقت استیجے کے لیے باہر نظے دویکھا کہ و مجنوب الن کے مراضے سے گزورہ ہے۔ وہ جمی اس کے پیچھا گئے استی سے جائز اقل کر یکی دور چلے جانے کے بعد مجذوب رک کمیا اور گڑھول (جہال مولانا بنادت کریم مان ہے کا گھر تھا) کی طرف رن کر کے ان سے کہنا شروع کیا:

''ادے دکیے اادھرو کیجے ادوو کیے گڑھول میں مولانا پیٹارت کریم صاحب ذکر کررہے ہیں ان مکمکان سے حرش تک فور ہی فورہے۔

ارسائد ہے دیکے انتھ کونظر نیس آتا وہ دیکے!۔"

(ورس میات نام 342 مطوعه د فی کتب خان مدرسة سیالیا اخوا) است تجذوب کی یزد کهدکر آپ گز رجمی جانا چاهی تو " وانشوران د بویند" کے احتراف کو کیا كييرًا جن كافظ لفظ علين جلك رباب

"الله الله الله اليه المراورية إن ذاكر جن كانوركاكونى آكيد والان مشابده كرسكا ب- ند مرف قريب ما يك آخي فوكل كي دوري المراح مشابده كرسكا ب كدفيت كمي محصول بيزكو بهت قريب ما كونى و كيدراوو"-

(ورى حيات ن اس 342 مطيوم على كتب خان مدرسة اسيدكيا الفريا)

روں پیائی ہے۔ بیا ہے کہ اس مقام پر گھر میں آپ کے جذبہ انسان کو آواز دول کہ سردار وکو نیمن اسلیقی سے جاتا ہے۔ کہ اس مقام پر گھر میں آپ کے جذبہ انسان کو آواز دول کہ سردار وکو نیمن اسلیقی سے بیٹن میں آپ کے جنوب کے جی اسلی سے کہ بیٹن اسلی سے اند تیمر کی دات میں انوار و تجلیات کا دہ اس طرح سفاجہ و کررہا ہے جیسے کی محسول چنے کو بہت میں اور شردات کی فقر یہ سائل ہوتے ہیں اور شددات کی تاریخ میں اور شددات کی تاریخ ہوتی ہے۔

یک استان کی استان کا استان کی اس ایوالیجی پری نیجی علم داوراک کی جوفوت دوایک اوالی احتی سے حق میں تعلیم کر لیتے میں اے اپنے رمول کے حق میں تعلیم کرتے ہوئے افیوں شرک کا آزاد کیوں ستانے لگتا ہے؟

علائے دیو بند کا بنی دہ زاویہ گرہے جہاں ہے واضح طور پر جمیں پیمسوئ کرنے کا موقع مقا ہے کہا ہے اور برگانے کے درمیان جو ہرفرق کیا ہوتا ہے؟ اور طالات دوا قعات پر اس کا اثر کیا پڑتا

4. شهيدون كاخون

مولوی عبدالشکورنام کے وقی صاحب درسٹش البدئی پشندیمی درس سے موصوف مولانا بٹارت کریم صاحب کے خاص مربع ول جم ہے تھے۔ الن کے متعلق "ورس میات" کے مصنف نے تکھا ہے کہ دو ایک بارا پنے شیخ کی بارگاہ جس یہ خیال کے کر رواند ہوئے کہ حضرت سے وریافت کروں گا کہ بعض بزرگوں کے متعلق جو یہ سنا گیا ہے کہ وہ ایک ہی وقت جس کی گئی گئی جگہ موجود ہو جاتے سے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے بعد کا قصہ خو ومرید کی زبائی سنے۔ بیان کرتے ہیں کہ: "جب(وہاں) پہنچا تو تماز کا وقت تھا۔ اس زمانے میں خود صفرت تماز پڑھایا کرتے بنے۔ ہیں جود صفرت فماز پڑھایا کرتے بنے۔ ہیں جماعت میں شریک ہوا۔ نماز شروع ہوتے ہی بنی پرالیک کیفیت طاری ہوئی اور میں نے ویکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہوائی اور اس وسنے میدان بنی جابجا متھد و ہما حتیں صف بستہ نماز میں مشغول ہیں اور ہر جماعت کے امام معزت ہیں اور سادے کے سادے متعقدی ہر بماعت میں مقتری ہر بماعت کے امام معزت ہیں اور سادے کے سادے متعقدی ہر بماعت میں تھے بنی شامل ہوکر میں معزت کے بیجھے نماز پڑھ رہائیا۔

ید کی کرآ تکھول کے سامنے سے پردہ بٹ گیا۔ میرے موال کا جواب جھے کول گیا سمارے شبات کا از الد ہو گیا۔ حضرت کے دو حانی تصرف نے ایسا مشاہدہ کرادیا کہ پیمر حضرت سے ہم چینے اور بھنے کی ضرورت باتی نہیں رہی ''۔

(وران حيات نا اس 354 مطبوعد في كتب خان مدر قاسمير كياالله يا)

" جُنے پر ایک کیفیت طاری ہوئی" ہے مراہ نیٹوٹیس ہے کہ اس واقد کوآپ خواب کی بات کہ کرکڑ رہا کمی بلکہ بین حالت بیداری میں انہوں نے نیسی انسر قات کا بیتما شادیجھا۔

اس واقعہ میں ایک طرف حضرت کی فیجی آوت اوراک کا پرکرشرہ کیمے کہ میں نماز کی جالت میں آنہوں نے اپنے مرید کا دو خیال تک معلوم کرلیا ہے دو اپنے ول میں پھپا کر لائے شے اور معا یہ میں دریافت کرلیا کہ عقدہ کشائی کا طلبکار صف میں میرے بچھے کھڑا ہے اور دومری طرف کمال تقرف ما حظر فرمائے کہ نماز شروع ہوتے تن طلعم ہوشر یا کی طرع انہوں نے اپنے مرید کوایک تق وقت میں متعدد جگہ کیوں کرموجود ہوسکتا ہے۔

ید دا تعدا گرسی ہے تو بھے کہنے دیائے کرد ہے بندی فدیب کا جموت فاش کرنے کے لیے ایک کی ٹی تصنیف کی صاحت تیس ہے خود دیو بندی سے اعلی قلم اس خدمت کے لیے بہت کافی میں۔ 5۔ ایک اور حشر ہریا کہانی

درس حیات کے مصنف نے ایک "معتبر راوی" کے حوالے سے ای فدگورہ الصدر پنڈت کا ایک اور چرت انگیز قصد بیان کیا ہے کہ اس معتبر راوی کا بیان ہے کہ" دھنرت" کے تجرہ خاص میں مجر ساور پنڈت بی کے سواکس کو بھی باریا ہے ویے کی اجازت نبیش تنجی۔

راول كبتائي كذا يك ون إحد مخرب البين ججره خاص بش هنزت تلاوت فرماد ب يتحد كد

ا کی گوشے میں پنڈت بی مراقب تھے اور دوسرے گوشے میں میں بیٹیا ہوا تھا کہ اپنا تک پنڈت می چینے ، پھرز ہے ، پھر ہے ہوش ہو گئے ۔ معنزت تلاوت روک کران کی طرف متوجہ ہوئے ۔ جب انہیں ہوش آیا تو دریافت فر مایا کہ کیابات ہے؟ کیاد یکھا؟ اب '''کیاد یکھا'' کی تفصیل خود مادی کی زیائی بنیے :

" پنڈ ۔ تی نے وض کیا کہ بادشاہ ایس نے ویکھا کہ قیامت قائم ہے۔ میدان حشر شما میں تبالی مرش پر جلوہ اگر ہے، حساب و کتاب ، ورہا ہے۔ کلوں کا بے بناہ بنوم ہے، آ ب جمی بیس میں بھی بول ، آ پ جمی بیس میں بھی بول ، آ پ جمی بیس میں بھی بول ، آ پ جمی بیس ہوں ، آ پ جمی کی طرف بزاد دہے ہیں۔ جب قریب بھی گئے گئے اور آ پ نے بھی کو دونوں ہاتھوں ہے اضافا اور عرش الی کی طرف بز حلیا۔ میں بی تفائی کے جلال بھیت و مطلب ہے جمی بیا اضافا اور عرش الی کی طرف بز حلیا۔ میں بی تفائی کے جلال بھیت و مطلب ہے جمی بنان در سرقا سید کیا اختاب المسال اللہ مشور مدنی کتب خان در سرقا سید کیا اختیا کی جو افتار اللہ بھی برا ھنے کی بیات میں اس کی آؤ بیش فر مائی ہے وہ بھی برا ھنے کی بیز ہے۔ دراوی کا بیان ہے کہ:

'' «هنرت نے بیرین کر حسب عادت تھوڑا ساسکوت قربایا اور پھر شنڈی سانس کے کر قربایا مبارک ہوتو رائڈ ا( چذت جی کا نیانام )اس سے بڑھ کر اور کیا جا ہے ہو'''ا

(وري حيامت ت المن ١٨٨٤ مطبوعة في النب ثالن ورستان مياليا الفيا)

لا الد الااللدا نوسلم پنڈت کا مقام افران آوا پی جگہ یہ ہے۔ لیکن تی ہو چھے تو اس واقعہ کا سارا کر بڑے '' معترت'' کو مکنا جا ہیے جمن کے فیضان سمبت نے ایک آوسلم پنڈت کو عالم نیب کا محرم بنا دیا پہاں تک کہ وو فیب الغیب ذات بھی اس کی نظر سے نیس جہب تکی جے کہتی پر صالت بیداری بیس آئ تک کسی نے بیس دیکھا ہے۔

اب آپ بی عاری مظاوی کے ساتھ انساف کیجئے کہ اتنا کملا ہوا شرک و او بقد کے اننا پارساؤں نے اپنے طل کے بیچیا تارلیا گھران سے کوئی بازیرس کرنے والانہیں ہے اور ہم انمان کا مظاہرہ کرتے ہیں تو جار نے کل کی تجویز ہے۔ انباالله و انبا الیه و اجعون۔

6. حضرت کی قبر کے نائب وغرائب

اب تک تو حضرت کی حیات ظاہر کے قصر آپ میں رہے تھے اب ان کی وفات کے بعد کے در قصے اور پنے درس حیات کے مصنف ان کی قبر کے آخر فات کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں : "وصال کے بعد ایک عدت تک حزارشریف پر لوگوں کا ججوم رہنے لگا اور پائی تبل بنمک وغیر وقبرشریف کے باس بیجا کرر کا وہتے اور پکھ ویر کے بعد افعا لیتے ۔ اس سے بکشر سالوگوں کو فوائد حاصل ہوئے"۔ (ورس حیاست ن1 مس 357 مطبور مدنی کتب خان مدرستا میں کیا اطبا) بیق و باصاحب قبر کا تصرف اب قبر کی مٹی کا تصرف طاحظ فر مائے۔ لکھتے ہیں کہ:

پیاد ہو ہاں سب برہ سرت، ب برن ں ہو سرت ما سے رہ ہے۔۔۔ یں ۔۔ "وسال کے بعد ہے اوگوں کا بچوم جومزار کے پائ آتا دو پانی دفیرہ دکتے یا بول کھنے کہ دم کرانے کے بعد تھوڑی ٹی بھی برایک افغا کر لے جانے لگا چنا نچہ چندروز میں شررت پڑ جاتی کہ روسری مٹی مزار شریف پر ڈانی جائے۔ چنانچہ موانا ایوب صاحب مرحوم (حضرت کے صاحبزادے) کچھ مرستک جب مٹی کم ہوجاتی تی بی ڈال دیا کرتے۔"

(دری حیات نا اس 20% مطیور مدنی کتب خان مدرستا سید کیا اخرا)

الکھا ہے کہ مٹی ڈالنے جب ساجز اوے تک آگ اور دوز دوز کی یہ 'فری ڈیوٹی'' و بال

بان بن کئی تو ایک ون آزروہ خاطر ہو کر مزاد شریف پر حاشر ہوئے اور نبایت اوب سے عرش کیا:

"مخرت ' از ندگی جی آو بہت بخت ہے گر اب مزاد شریف پر یہ کیا ہوئے گا ہے۔ اب می

آخری بارشی ڈال رہا ہوں ، اس کے بعد اگر کڑ حاجمی پڑجائے گا تو میں اب مٹی ٹیش ڈالوں گا۔

اس ملسلے کو بند کراد ہے جگ کر کہا تھا آخر ناز اٹھانا ہی پڑا۔ امیدوں کے بہ شار آ جیلی ٹوٹ کے

"الخت جگر" نے جگل کر کہا تھا آخر ناز اٹھانا ہی پڑا۔ امیدوں کے بہشار آ جیلی ٹوٹ کے

الکین ' اور ذاکر '' کا دل ٹیش آو ڈالجا سکا گلھا ہے کہ:

'''' کاس کے بعد پھر تھی نے مٹی ٹیس اٹھائی۔قطعاوہ سلسلہ بند ہو تھیااوراب بھی مٹی ڈالنے گ غوبت ٹیس آئی اور پائی، ٹیل بٹنک وغیر و مزارشریف پررکھ کردم کرائے کا خیال بھی اب کسی کوت پیدا: وااور و سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔''

 مزار کی مخی میں تھے ،بند کی تو جع ہو گئے ،کھول دی تو بھر گئے۔

اب اس واقعہ کے چندا بم کنوں پر بیس آپ سے آپ ہی کے خیر کا انساف چاہتا ہوں : پہلا نکشتہ تو یہ ہے کہ لحد کی آغوش میں اگر کوئی متحرک ، با اختیار اور فیض بخش زعر کی نہیں تھی تو صاحبز اوے نے شطاب کس کو کیا تھا ؟ درخواست کس سے کی تھی اور کس کے تصرف سے اہل عاجت کا سلسلہ اچا تک بند ہوا؟

و وسر انکنتہ یہ ہے کہ مزار کے اردگر دصاحب مزار کی نسبت کا اثر اگر کارفر ہائیں خاتو قبر کی مٹی اور اس کے قریب دیکھے جانے والے تیل اور پانی ہے یہ کنٹر ت اوکوں کو فائدہ کیوں تی رہاتی

تیسرا نکت ہے کہ صاحب مزارنے اپنی توت اُقرف سے جوسلسلہ بند کیا اس سے متعلق دریافت کرنا ہے کہ شریعت کی طرف سے بھی اس کے بند کرنے کا مطالبہ تھا یا نہیں اگر تھا تو اس الزام کا جواب کیا ہے کہ شریعت کے کہنے پر تو نہیں بند کیا جب بیٹے نے کہا تو بند کر دیا۔

چوتھا تکتہ بیہ کہا پی زندگی میں جب ساحب حرار کو بیا صورتا پہند بدہ ہے تو مرنے کے بعد کیو گر پہند بدہ ہو گئے آخر وہاں بیٹی کر حقیقت کا کون سانیا عرفان حاصل ہوا جس نے مقیدے کا حرارتی بدل دیا۔ اور جس مشرب کے فلاف سادی زندگی ازت دے مرنے کے بعداس کے ساتھ سلح کرنا یوی۔

پانچوال نگتہ یہ ہے کہ صاجز ادگان و متعلقین کواگر یہ بات پہلے ہے معلوم تمی کہ مثلاف شرع ہوئے کے باعث الل حاجت کا یہ میلہ صاحب مزاد کو پیند ٹیمیں ہے تو انہوں نے ویٹی جذب کے زیرا ٹر پہلے ہی ون اے کیوں ٹیمی رو کا جب مٹی ڈالے ڈالے ڈالے تک آگے تب رو کئے کا خیال پیدا ہوا اور دو بھی خوڈیمی جگہ صاحب مزارے ورخواست کہ کہ آپ روک و بیجے ہے۔

چھٹا تکتہ یہ ہے کہ بیٹے کی شد پرجس آؤٹ انسرف کو راید صاحب مزار نے یہ ساملہ بند کیا۔ ووقوت دوسرے اسحاب مزار کو بھی حاصل ہے یائیں ؟ اگر حاصل ہے تو رو کئے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی جب دوئیں رو کتے تو کیا اس پر یہ تیجہ اخذئیں کیا جا سکنا کہ دولوگ ان تنام امور کو پہندید ونظروں ہے و کیھتے ہیں اور جب صافحین کے سارے گرووا ہے پہند کرتے ہیں تو کو کی وجڈیش کہ اللہ درسول کے فزویک بھی ووپہندید دنہ و۔ 7. مرنے کے بعد غیبی قوت ادراک کا یک قصہ

ورس حیات کے مصنف نے ''محضرت'' کی وقات کے بعد ایک قسداور بیان گیا ہے۔ لکھا ے کہ ایک صاحب جو'' صفرت'' کے متوطین میں جیں ایک بخت مرض میں جھا ہوئے۔

ہے ۔ پیس سب برطرف سے علان کر کے تھک گئے تو ایک دوۃ صفرت کو تواب میں ویکھا فرماد ہے ہیں سلمان ( حضرت کے صاحبز ادے ) ہے کہوہوم یو پیٹھک کی فلاں دوافلاں ٹمبر کی دے دے۔ ہیں جہا اٹھے کر سلمان بابو کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے مرض کا حال بیان کیا۔ وہ بو تاتی کے راتی ہوم یو بیٹھک علان تا بھی کرتے تتے۔ حالا تکدانہوں نے خواب کا واقعد ابھی ذکر نہیں کیا تھا وہ اضحے اور الماری میں ہے وہ ی دواس ٹمبر کی نکال کران کو دی جو صفرت نے فر مائی تھی۔"

(دری حیات ن اس 362 مطبوعه فی کتب خان مدری اسیالیا اندیا) بعد مرگ بھی اگر فیمی علم دادراک کی قوت حضرت کو حاصل ٹیس تھی قو انہوں نے قبریس لینے لینے کیے معلوم کر لیا کہ میرا فلال مرید بخت مرض شی جٹلا ہو گیا ہے ادریہ بھی معلوم کر لیا کہ اے فلال مرض ہے ادروہ علمان سے مایوں بھی ہوگیا ہے۔ ادریہ بھی دریافت کر لیا کہ ہومیو پیتھک ش

ال کی دوایہ ہےاورا سے قبر کی ہے، حالال کہ وہ مومیو پیٹھک ڈاکٹر بھی ٹیس تھے۔

ساتھ ہی تصرف کی بیرقوت بھی ملاحظ فرمائے کہ وہ اپنے مرید کے پاس خواب میں آخریف بھی الائے اور ہدایت کر گئے کہ سلمان ہا اوے قلاس دوافلاس فہر کی حاصل کراو۔

ونیاے آگر انساف دخست نہیں ہوگیا تو اٹل انساف اس کا ضرور فیصلہ کریں گے کہ جب اپنے وفات یا فقہ بزرگوں کے جارے میں اٹل و یو بند کا حقیدہ ہے کہ دو زندہ میں۔ ساحب اختیار میں اور ہر طرح کے تضرف کی قدرت و کھتے ہیں تو انبیا دواولیا ، کے بارے میں ای حقیدے کے سال پرسو برس ہے دہ ہمارے ساتھ کیوں برسم پریکار ہیں ، کیوں ان کا پرلیس فہ ہرا گلتا ہے کیوں ان کے خلیب ہم پر آگ برساتے ہیں ، کیوں ہمیں وہ گور پرست ، قبر پجاری اور شرک کے انزام ہے مطعون گرتے ہیں۔

شُصی بیشین ہے کہ آئ ٹیٹر او کل ان کے نمائش اسلام اور مصنوق تو حید پر کن کاطلسم ٹوٹ کر مسئولا۔ باخرو نیا کوزیاد ووڈوں تک ووجو کے بیٹ ٹیٹر ار کا شکتے۔

ضميركافيصله

سناب کے خاتے پراب می آپ کے خمیر کا ایک کھنا :وافیعلد جا بنا :ول جو کی خار بی جذیے کے زیراثر ہونے کی بجائے صرف انساف دھیقت پرمخی :و-

یکھے اور اق میں علائے و ہو بند کے ہزرگوں کے جو دا آھات و طالات آپ نے پڑھے میں چونکہ اس کے راوی مجمی خود علائے و ہو بندی میں۔ اس لیے اب بیالزام ما قائل تر وید ہو گیا ہے کہ جن امتقادات کو بیر هنزات انبیاء واولیاء کے حق میں شرک قرار دیتے میں انجی کو اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں کیونکر جائز تھم الیا ہے؟

اورد وہی سرف کی ایک آ درہ کے بارے بی اس طرح کی راویت ہمیں ملی تو ہم اسے سوہ
انتیاق یا افزش تلم پر تنول کر لیتے لیکن دھزت شاہ امداد اللہ صاحب سے لے کرمولوی سیدا تھ
بر ملوی، شاہ آسلیل دہلوی، شاہ عبدالقادر دہلوی، مولوی تھر بیقوب صاحب نانوتو کی، مولوی رفیع
الدین صاحب دیو بندی، مولوی تھر قاسم صاحب نانوتو کی، مولوی رشیدا حمرصاحب کنگوتی، مولوی
محبود انسی صاحب دیو بندی، مولوی اشرف علی صاحب تھاتو کی اورمولوی حسین اتعدصاحب مدنی
سیک سے سام سے دیو بندی، مولوی اشرف علی صاحب تھاتو کی اورمولوی حسین اتعدصاحب مدنی
سیمور تیم رائد کی الم کے متعلق ایک ہی الحرح کے واقعات کا شلسل کیا ہمیں ہیں ہو پخ
سیمور تیم رکھ تا کہ جس طرح انہیا ہ سے جن میں انگار دلئی کے موال پر سیستنق شنے یا انگل ای الحراح
گرے برز رکوں سے جن میں اقرار واشیات کے موال پر بھی سب متند ہیں ، مند بال قلم کا کوئی نسیان
قات بیاں تھم سے کوئی میرواقع ہوا ہے۔

اب بیالیک الگ موال ہے کہ ایک ہی طرح کے اعتقادات کو انبیا ، کے فق بی انبول نے نثرک قرار دیا اور ان سے فقی کی اور دوسری انبی کو گھر کے ہزرگوں کے فق بیں جائز بھیر ایا اور ان کا انبات کیا۔

اگر واقعی وه صفات و کمالات خدا کے ساتھ تفصوص فیس شے اور کی کافوق بیس افیس تسلیم کرنا موجب شرک فیس تفاق بھرانجیا دواولیا و کے حق بیش شرک کا تھم کیوں صاور کیا؟

اورگر وہ سفات و کمالات خدا کے ساتھ بخضوص شے اور کی تخلوق میں اٹیمی تنکیم کرنا قطعاً موجب شرک تھا تو اپنے گھر کے ہر رگوں کے بق میں کیوں انہیں جائز بخسرالیا کیا؟

ان موالول كے جوابات كے ليے من آپ ے آپ كل كے مير كافيملہ جا بتا مون -اس

ے ملاوہ بھی اگر کوئی جواب ہوسکتا ہے تو بتاہیے کہ جے اپنا سمجھا گیا اور اس کے فضل و کمال کے وحز اف کے لیے کوئی جگر نہیں بھی تقی تو بنالی تئی اور جوابے تین (نزو کیس) بیکا ندتھا اس کے قرار وقعی مجد وشرف کے اظہار میں بھی ول کا بخل چھپایا نہ جارگا۔

سناب کی آخری سطر لکھنے ہوئے میں خوشی محسوں کرتا ہوں کہ میں اپنے علم واطلاع اور ایمان ومشیدے کے خلاقی فرش ہے آج سبکدوش ہوگیا۔

جس نے شواہر و دائال کے ساتھ اپنا ستھا شاق پ کی مدالت میں بیش کر دیا ہے۔ فیصلہ دیتے وقت اس بات کا لماظ رکھے گا کہ قبرے لے کر حشر تک کسی عدالت میں بھی آپ کا فیصلہ ٹو شنے نہ مائے۔

وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيد نا محمد و الله و اصحابه و حز به اجمعين



## زلزله يرمولا ناعامرعثاني" مدير تجلي" ديو بند كاتبحره

اس کتاب کے فاصل مسنف بریلوی مکتبہ قکر سے نطق رکھتے ہیں۔ بمیں ہے کہتے ہوئے خوشی محسوں ہوتی ہے کہ ان کا انداز قرم یام بریلوی ارباب قلم کی معروف خامیوں سے خاصی مدتک پاک ہے اوران کے علم کلام میں معقولیت کاعضر بزی مقدار میں پایاجا تا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انجی ان میں بوری پیچنٹی شآئی ہو۔

سناب کانام بچیرمناسب نبیس معلوم ہوائ افسانوی نور ٹاکے ہام نے کتاب کی ملمی نقابت کو چروح کیا ہے۔ کاش! کوئی ایسانام رکھا جاتا جس میں نقابت کے ملاوہ نئس موضوع کی طرف اشارہ ہوتا۔

اس کتاب میں صاحب کتاب نے علائے دیوبندگی تحریروں سے بید واضح کیا ہے کہ رید حضرات عقائد کے معالمے میں سخت تضادات کا شکار بین اور جن امورکو یہ بریلوی کے تعلق سے بدهت، شرک اور کفر وغیرو میں لکھتے ہیں آئیس وہ استے بزرگوں کے لیے عین ایمان قرار دیتے ہیں۔

بات اگراس او تدھے تلم کلام کی ہوتی جس کا مظاہر و ہریلوی کمنٹ گرکی طرف سے ہا حوم پیفلٹوں اور پوسٹروں وغیرہ میں کیا جاتا رہتا ہے تو ہم نوٹس میں نہ لینے نگر یہ گناپ وستاویزی حقائق اور نا قابل تر دید شواہر پر مشتل ہے اور قائس مستف اکٹر ویشتر ہجیدگی کا وامن تھا ہے رہے ٹیر البندا کوئی وجیٹیں کہ ہم ہے لاگ تبسر سے کا فرض اوانڈکریں۔

ستاب کی ترتیب اول ہے کہ مصنف ایک طرف و حضرت آسمخیل شہید کی تقو تیااد بھان اور بعض علائے دیو بندگی کم ایول ہے بید و کھاتے جاتے ہیں کہ انبیاء واولیاء سے حق جم علم فیب اور تضرف و فیرو کے عقید سے کو علائے ویو بندنے شرک و بدعت اور خلاف تو حید کیا ہے اور دوسری طرف بید کھلاتے ہیں کہ فووا ہے ہز دگول سے حق جس بیرسارے عقائد علائے دیو بند کے بیاں موجود ہیں۔

بات اللينا تشويشناک ب-مستف نے اليا برگز نميں كيا ہے كدادهر ادهر ادهر سے چوئے موٹے فقرے لے كران سے مطالب پيدا كي دوں بلك يورى بورى عبار تم فقل كى بيں اور اپنی طرف سے برگز كوئى معنى بيدانيس كيے بيں ہم اگر چدعلقہ دويے بندى سے تعلق ركھتے بيں ليكن ميس ای احتراف میں کوئی تال نہیں کہ اپنے ہی ہرد کوں کے بارے میں جاری مطوبات میں اس کتاب نے اضافہ کیا اور ہم جرت زوہ رہ گئے کہ دفاع کریں تو کیے؟ دفاع کا سوال ہی نہیں پیدا جوتا ۔ کوئی بڑے سے ہزامنطقی اروسلا مدالد حربھی ان اعتراضات کو دفع نہیں کرسکتا جو اس کتاب کے مشتم ات متعد و بزرگان دیو بند پر عائد کرتے ہیں۔ ہم اگر عام روش کے مطابق اندھے مقلداو فرقہ پرست ہوئے تو ہم اتفاق کر سکتے ہے کہ اس کتاب کا ذکر ہی مذکر ہی گئین فداہیائے اور تن بھی ہے کہ متعدد علائے ویو بند پر تضاویہ ندی کا جو الزام اس کتاب بی دلیل وشہادت کے ساتھ عائد کیا گیاہے وہ اگر ہے۔

ید دیو بند یول کے لٹریٹر کی خاصی مشہور کا بین۔ اراح شاہ ، تذکرۃ الرشید، سوائح کا کی، اشرف السوائح ، الجمعیة کا شخ الاسلام نمبر، انفاس قدسید وغیرہ ان کی صورتیں و کیمینے اور کہیں کہیں سے پڑھنے کا شاید جمیں بھی اتفاق ہوا ہوا لیکن ہے" زلزلہ" می سے مکشف ہوا کہ ان بیں کیے کہیے بچو ہے اور کیمی کیمی ان کہانیاں محفوظ ہیں۔ استخراللہ ہٹم استغفر اللہ۔

واقعہ بیہ کی کفش ناول بھی اپنے قار کی کوا تنا فقصان ٹیس بھٹھا گئے جنتاان کتابوں نے بھٹھا ہوگا ان کے باتی اوراق پر جاہے حقائق و معارف کے ڈھیر گئے ہوئے ہوں لیکن جو اقتباسات ''زلزلہ'' بیس نقل کیے گئے ہیں وہ بجائے خوداس کے لیے کافی ہیں کہ ساوولوج قار کی گود جمیاں اڈاوی اور خدام تی کی جگہ انہیں'' برزگ پہتی'' کاابیاسی ویں۔جس کے زہر کا کوئی تریاق نہو۔

مسنف باربار ہو چیتے ہیں کہ مطاب و ہو بند کال تشاد کا جواب کیا ہے۔ انساف تو یہ ہے کہ اس ساف آویہ ہے کہ اس سوال کا جواب موالا نا مشاف او با موالا نا محد طیب اسا حب کو دینا جا ہے۔ مگر وہ بھی ندویں کے کوئلہ جوامتر اس ایک نا قابل تر وید صدافت کی حیثیت رکھتا ہو۔ اس کا جواب ویا بھی کی جا ساتھ مونا ساجواب ہم وسیتے مگنا مگر ہمیں چونکہ مطاب و بو بند کی اندھی و کا انت نہیں کرنی ہے اس لیے مونا ساجواب ہم وسیتے قال کہ مرحوم مطاب و بو بند من اندھی و کا انت نہیں کرنی ہے اس کے مونا ساجواب ہم وسیتے قبل کہ مرحوم مطاب و بند من اندھی و کا اندھی و کا اندھی ہوئی اور خوش فی اندھی کے اندھی میں اور خوش فیمیوں کی آ بیزش سے بند و در ہو جائے جائے جائے ان باصفا کی اندھی محقیدت مند ہوں اور خوش فیمیوں کی آ بیزش سے بند و در ہوئے جائے جائے

میں بیبال تک کدشر بعت کے تھام اصول مقائد کے لیے ان کی حیثیت چیلیج کی ہو جاتی ہے اور قرآن اوست کو معیار بنائے والے ناقد بن کی زبائیں سے کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ تصوف نشہ ہے، مفط شرعیت کاوشن ہے۔

جارا خيال ب كه تذكرة الرشيد اور سواح فالحي اوراشرف السواغ جيسي كما بول ي مجمد بيه تو تع رکھنی نیس چاہیے کہ ووافسانہ تراشیوں اور مفالطوں کی آمیزش سے پاک ہوں گی۔اماوت مند حضرات جب اپنے ممدوموں کے مذکرے لکتے ہیں تو نامکن ہوجاتا ہے کہ دوفن روایت کے اس اعلی اور احوط معیار کالیاظ رکھ تکیس جس کے ذریعیا حادیث کو جانچا اور پر کھا جاتا ہے اس لیے ره ناصرف ان مريدان بإسفا كانبيل جوفيرهالم جي بلكه الدوى شراتوا عصا يتصعفا ساورا روش فکر" حضرات بھی ایک بی رنگ میں رنگے نظراتے ہیں۔ بیسوائے قاکی کے فاصل مرتب موالانا احسن گیلانی نور الله مرفقه و ، کیامعهولی در ب کے عالم تنے ؟ بیتذ کرة الرشید کے عالی قدر مرتب مواد ناعاش البي ميرخي رحمة الشعلية كماجها كي صف جن تفيه اليانفاس قدسية يحتر معدول مفتي عزیز الرضن صاحب بجنوری کیا ہے ہوھے لکھے آ دی ہیں؟ بدائجمعتیہ کا شُخ الاسلام فبراورخواجہ غریب نواز نمبر شائع کرنے والے کیا غیر عالم میں؟ اور میاروا<sup>ن ش</sup>اشے مصنف امیر شاہ خال كيا كبازى بازار كي جنس تتے جنين بيرب ماشاءالله الألق فائق ملا عشر بيت بين اور دوسرون كالكاروعقاك يراعة اضات كى إو تيمال كرف شراك كالميت مثين كن س مجتبى بالريك حرم معزات جباب مدونول اوربزرگول كاحوال بيان كرف مينية بين و نظر و نظري سادي صلاحیتوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کب کیا فتو کی اور فيصله وبإخفا خودبهم نے اور امارے معتقد بزرگول نے محمی قدر شدو مدے تو حید وشرک اورسنت و بدعت کے کیا کیا عقدے کھولے ہیں۔

بات محلا ہے مگر سوفیصدی درست کہ دیو بندی کمت گلر سے فیر میں بھی اندھی تظییداد رسلگی آفساب کی اچھی خاصی مقدار گذشی ہوئی ہے۔ اس کمت کا کم ویش ہر عالم پہلے دن سے اس قوش انہی میں متاا ہے کہ اگر کمی نے قرآن کو پوری ظرت مجما ہے تو وہ تارے فلال شیخ النظیر ہیں۔ اگر علم الحدیث کی تاک کوئی پہنچا ہے تو وہ تاریک فال شیخ الحدیث پہنچ ہیں۔ اگر والایت و نبوت اور طریقت و نسوف کے اسراد و معارف برکمی نے میور حاصل کیا ہے تو تاریک فیل اسٹیون فی ہیں۔ اس خوش جھی کے ساتھ میں مقیدہ بھی دلول میں جاگزیں کرلیا گیا ہے کہ وہ محفوظ کن الفظا بھی ہیں۔ مصوم تو اس لیے نہیں کہ سکتے کہ ایک عام آ وی بھی مصمت کو انبیا ہ کا تفسوس وصف بھیتا ہے کر محفوظ کی اصطفاح کا سبارا کے کرممانا انہیں معصوم بتی تضور کیے ہوئے ہیں۔ ان کا پہننہ خیال ہے کہ ان کا ہر برزگ نربد وقتو کی کے عفادہ عمل ووافش میں بقراط وارسٹوے کی طرح کم ہرگز نہیں۔

شاید یکی وجہ ہے کہ مولانا حسین احمد رحمت الله طیہ نے رومودودیت کی بھم اللہ کی تو سارے متوسلین اور ادباب علقد اور اہل تعلق پر واجب ہو گیا کہ بھی راگ مسلسل اللاپ جا کمیں اور ایک ایک اعتراض اور الزام کا جواب خواہ کتنی ہی توت اور محقولیت کے ساتھ دے دیا گیا ہو گرضد اور ایم می تعلید کے محاف سے تفالن وی گھڑے گھڑائے فعرے اور ڈھلی ڈھلائی چرب زبانیاں نشر کے جا گھی۔

خیر موال نامودودی کااوران سلحا مکافیسلہ تو انشاء اللہ اب یوم حشریس بوگا کریے تماب 'وزلہ'' جو نقد جواب طلب کر رہی ہے اس سے عہدہ برآ ہونے کی صورت آخر کیا ہوگی۔ اپنی کی نلطی کو مسلیم کرنا تو جارے آئے کے بزرگان دیو بندی نے سیکھائی ٹیس۔ انہوں نے صرف یہ سیکھاہے کہ اپنی کیے جاد اور کی کی مت سنوافشاء اللہ اس کما ہے ساتھ بھی ان کاسلوک اس سے محتف نہیں ہوگا۔

اس کتاب نے جمعی ہناد سے بزرگوں کی جن مجرالعقول کرامتوں ہے آگاہ کیا ہے۔ان کوؤ خمر کیا کیچے ایک بادرا قتیاس بہاں ہم ضرور نقل کریں گے جس نے ہمیں درط مجرت ہیں ڈال دیا ہے۔

سید آمنعیل شبید کے بارے میں ہم یقین رکھتے تھے کہ انہوں نے اعلائے گئے۔ انحق کی راہ میں جان دی اور آج بھی یقین رکھتے ہیں۔ مگر ہیہ ہمارے مرحوم ومغفوراستاد مولا نامدنی رحمت اللہ ملیدا چی کتاب انتقش حیات " میں فرماتے ہیں:

"سیدصاحب کاامس مقصد چونکہ بھروستان سے اگریزی تسلط اور اقتدار کا قلع قمع کرنا تھا جمل کے باعث ہندواور مسلمان دوتوں آئ پریشان متھاس بناویر آپ نے اپنے ساتھ ہندوؤں کو بھی ترکت کی دفوت دی اور صاف صاف انہیں بتاویا کہ آپ کا واحد مقصد ملک سے بدی کو گوں کا اقتدار فتم کرنا ہے اس کے بعد حکومت کی گی ہوگی؟اس سے آپ کو فرض نیس ہے جو لوگ

حکومت کے اہل ہوں گے ہند دیاسلمان یا دونوں و دحکومت کرئیں ہے"۔ ( نخش حیات ج 2 ص 19 4 دارالا شاعت کراچی )

اس ير" زازل" كرت في جور يمارك ديا ب دويي "آپ تل انساف سے بتائے کر فرکورہ حوالہ کی روشی میں سید صاحب کے اس افکر کے متعلق سوااس کے اور کیا رائے قائم کی جاسکتی ہے کہ وہ تھیک ایڈین بیشنل کا تکریس کے رضا کا رول

كالك دسته فعاجو بندوستان مين بيكواستيث (او ين حكومت) قائم كرنے كے ليے اشاخا"۔ (86J)

ہم متنی ہی جانب داری ہے کام لیم زیادہ سے زیادہ رہے کہ سکتے ہیں کہ اس دیمارک شرافظا تلخی آگئی ہے لیکن معنوی اور منطقی اختبار ہے بھی اس میں کو کَ نقص ہے، کو کی اختر اء ہے کو کی زیاد تی

كوئى فلك خيس اگر استاد محترم حصرت مدنى كے ارشاد كراى كو درست مان ليا جائے تو حضرت استعیل کی شہادت بھٹ افسان بن جاتی ہے۔ مادی پریٹانیوں کور فع کرنے کے لیے غیر ملکی حكومت كي فاتع كي كوشش كرنا اورذ رائجي مقدى نصب أهين نبين اس نصب العين بين كافرموس سب بکسان جی اس طرح کی کوشش کے دوران مارا جانا اس شہادت سے بھلا کیا تعلق رکھے گا جو اسلام کی ایک معزز ز بن اور مخصوص اصطلاح باورای طرح کی کوششوں کے نتیجہ میں قید و بند کی مصبتیں اٹھانا اجرآ خرت کا موجب کیوں ہوگا؟

مولانا مودودي في تصوف كو" بينيا بيَّكم" ككيوديا تها\_ تشبيه بقيناً خاردارهمي ادهر المرتك زازارة حميارة ع تك سار ب مشائخ في أنبيل معاف نبيل كيا ب بكن أشد ك علاده اس كي توجيد آ فر کیا کریں گے کہ حضرت مولا نارشید احر کنگوہی یا حضرت مولا ڈاشرف علی جیسے پزرگ جب فتو ہے کی زبان میں بات کرتے ہیں تو ان احوال وعقائد کو بر ملاشرک ، کفر اور بدعت و کمرائل قرار ويية بين جن كاتعلق غيب سيمعلم اور روحاني تصرف اورتصور شئ اوراستهد اوبالا رواح جيسي امور ہے ہے لیکن جب طریقت وتصوف کی زبان میں کلام کرتے ہیں تو یجی سب چیزیں میں امرواقعہ عين كمال ولايت اورعلامت بزرگى بن جاتى ہيں۔

اگر ہم فرش کر لیس کدان بزرگول کی طرف و پیم مصنفین نے جو پیجے منسوب کر دیا ہے وہ

مبائضاً میزے، خلطہ ہے، حقیقت سے بعید ہے تو پیشک ان ہزرگوں کی حد تک بھی اخرّ اض سے
خلاصی آل جائے گی۔ لیکن مید پھر مصنفین بھی تو "علائے و پو بند" ہی ہیں ان کی یہ کنا ہیں بھی تو حلقہ
د بو بندی ہیں ہوئے د ق وشوق سے خلاوت فرمائی جاتی ہیں اور کسی اللہ کے بندے کی ذبان پر یہ
املان جاری نہیں ہوتا کہ ان خراقات سے ہم برائت فلا ہر کرتے ہیں۔ برائت کیا معنی ہارے
موجودہ بزرگ پورایقین رکھتے ہیں کہ ان کتا بوں ہی طم فیب اور فریاوری اور تصرفات روحائی اور
کشف والہام کے جو کمالات ہمارے مرشدین کی طرف مضوب ہیں وہ بالک حق ہیں۔ پھر آخر
از الداعتر اض کی صورت کیا ہو؟

ہمارے فرد کیے جان چھڑانے کی ایک ہی داوہ وہ یہ کہ یا تو تقویۃ الایمان اور فاد کی رشد اور فاد کی رشد اور فاد کی رشد اور فاد کی ایک ہی داوہ وہ یہ کہ یا تو تقویۃ الایمان اور فاد کی دے دی اور فاد کی اعداد یہ اور بہتی کا اور اس کے متدرجات قرآن وسنت کے فلاف ہیں اور ہم ایک اور اس کے متدرجات قرآن وسنت کے فلاف ہیں اور ہم ایو بھر کی اور اشرف السوائح جیسی کتابوں سے معلوم ایو بھر کی کتابوں سے معلوم کرنے چاہی کے بہر تو تحض قصے کرنے چاہی کی گیابوں کے بارے بی اعلان فر مایا جائے کہ بہر تو تحض قصے کرنے چاہی کی کتابوں کے بارے بی اور ہمارے کی میان دوی جی جو اول الذکر کتابوں میں مندرج جی ۔

"زازلا" كمصنف في الجيز تبرونكاركا بحي ايك اقتباس" على" عدياب:

"ان او گوں کو اپنے دماغ کی مرمت کرانی چاہیے جو پہانور ین اور انتقاف دو گوگا کرتے ہیں کررسول اللہ عظافیہ کو ملم غیب تھا"۔

البتہ بید دضاحت ہم کردیں کداس اقتباس میں ہم نے کیا کہنا جاہا ہے۔ ہر پڑھا لکھا آ دی جانتا ہے کہ''علم فیب'' ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں حواس خمسہ کے دائرہ تم سے باہر ہوں آئیں بغیر تمی وسیلے اور ذراعیہ کے جائنا۔علم بحث کا خلاصہ بیہ کہ کچھاؤگ اس بات کے مدگی میں کہ نبی کریم عظافتے کوتما م ہنا شخان وَ هَا يَنْکُونَ کَاعْلَم فنا یعنی اول نے لیکر اید تک ہر شے کاعلم پھھاؤگ اٹنا توسع تونییں برتے مگر ان کا خیال ہے کہ حضوران مغیبات کے عالم ضرور تھے جن کا تعلق ان کی ذات یاامت کے حوال ہے ہے۔

ہارے بزریک پہلا گردہ تو جہائت وسفاہت کی آخری منزل میں ہے۔اور ہمارے قد کورہ افتہاں کا ہدف ٹی الحقیقت بجی گردہ ہے۔''علم فیب'' کے معدود کی تصریح اگر جہاں افتہاں میں نہیں لیکن'' جلی' میں مخلف اوقات میں جو بحشیں اس موضوع پر ہو تی رہیں ان کے سیاق وسیاق میں برطالب حق دیکے سکتا ہے کہ ہم افوازین اورا حقانہ محقیدہ علم غیب کلی ہی کا قرار دیتے ہیں۔

ر بادوس سے گروہ کا عقیدہ تو یہ مجی جارے نزویک بورے طور پردرست تیس۔ ہم انتے ہیں اوركون مسلمان بوكاجوات ندمائ كررسول الله عظيفي فداواني واي كوب شاران مغيبات كاعلم تفاجن کاظم کمی بھی امتی کے دستری سے باہر ہے۔ آپ دنیا کے سب سے اعلم یعنی باخراور جانے والے انسان تقے۔علوم غیبیہ کے معالمے بی آپ کے علم کو تمام امت کے مجموعی علم ہے کم دہیں الی بی نسبت ہے جیسے مندر کو قطرے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جارا میعقید واور وٹوئی بھی ہے کہ اس كثرت علم وخرك باوجود آب ير" علم غيب" كي اصطلاح كومنطبق نبين كيا جاسكنا- بيا صطلاح اللہ کے لیے خاص ہےاور خاص اس لیے ہے کہ سی شئے کے علم میں اللہ تعالیٰ وسائل و و را کع کا متاج نبیں بلکہ ہر شےازل ہے اید تک کلااور جز ڈاس کے سامنے موجود ہے اس کے برخلاف حضور كوجوهم ملاوه وساكل وذرائع كو مط علا مثلاً آب ني بي الماراشيا ي فيب كوآ تحمول س و یکیا تو شہود علم غیب کے دائرے کی چیز ہیں، بلکہ کلے طور پر بیڈ رائع سے مربوط ہے۔اللہ نے جو تجومنا سب سمجما اس کے لیے ذرائع استعال فرمائے۔ ذرائع میں لمائکہ بھی شامل ہیں اورالیما خاص الخاص قوتين مجى جن كاكوئى نام بم نبيس ركد سكته .. آج اليقر اورريد يا فى لهرين وريافت كرلى حمَّى ہیں چومنٹوں میں کروڑ وں میل کی قبر لاتی ہے بھر کیوں شاہی طرح کی بلکدان سے زیادہ تیز رواور قوی اشیاء اس کا نکات بین موجود ہوں گی جن کے ذریعہ اللہ نے مغنول بی ایے رسول کو آ سانوں کی سیر کرادی۔اس سیر میں حضور کی اپنی قوت یا ارادے کا کوئی دخل فینس تھا۔ عام زعدگی میں بے شار واقعات میں جن سے حضور کی غیب دانی کا پند چلنا ہے۔ کیکن ال

خلاصہ کلام بید کداللہ کے سواجس نے بھی جو پکھے جانا دسا مکا دوسائل کے توسل ہے جانا۔ بیہ د سائدا خواہ کتنے ہی اطیف اور مخلی اور جیران کن رہے ،ول۔ بیر بھر حال انسانی علم کواللہ کے اس غیب سنہ جدا کرنے والے ہیں جو ہرونت ہر شے کو بلادا سط محیط ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ ہم نہ انہا ہیم السلام کی انوی غیب دانی کے افکاری ہیں نہ اولیا واللہ کے کشف و کرامات کو خالص افسانہ تصور کرتے ہیں بلا شہادلیا واللہ سفا کوقلب کے نتیج ہیں ہے شاد مغیبات کا ایسا علم ہوتا ہے جے شہود کہا جائے تو غلامیں اور ان کی روحانی قو تی کی نہ کی حد تک تشرف کی استعداد بھی رکھتی ہیں۔ روحوں سے اعدا قبلی یا مراقبے کے در بعد تشرف یا کشف والہام کی جتنی ہی صور تیل ہیں سب کے رو و قبول کا بیانہ ہم قرآن وسنت کو قرار وسیقے ہیں نہ کہ فرامووات مشارع کو ہمارے نزد کی کی بڑے سے بڑے براگ کا حال یا قال و رخورا مشافین میں مرائل و رخورا مشافین میں مرائل و رخورا مشافین میں مرائل و رخورا مشافین میں ہم این ارشاد کی تی ایس میں ہمان ارشاد کی تی اور جب سیانی اور جب سیانی تا مرائل و کی اقدار اولی کا اعتبار کیا یا یہ خورا زراہ جائل تھا دولی کا اعتبار کیا یا یہ خورا زراہ جائل تھا دولی کا اعتبار کیا یا یہ خورا زراہ و کی تو صاف کہدویں کا اعتبار کیا یا یہ خورا زراہ و کی تو صاف کہدویں کا اعتبار کیا یا یہ خورا زراہ و کی تو صاف کہدویں کا اعتبار کیا یا یہ خورا زراہ و کی تو صاف کہدویں کا اعتبار کیا یا یہ خورا زراہ و کی تو صاف کہدویں کا اعتبار کیا یا یہ خورا زراہ و کی تو صاف کہدویں کا اعتبار کیا یا یہ خورا زراہ و کی تو صاف کہدویں کا اعتبار کیا یا یہ خورا زراہ و کی تو صاف کہدویں کا اعتبار کیا یا یہ خورا زراہ و کی تو صاف کہدویں کا اعتبار کیا یا یہ خورا زراہ و کی تو صاف کہدویں کی اور جب سے خورا زراہ

غلافهی خلاف دافعہ کہانیوں کو بچ مجھے ہینے یا عقیدت کے غلونے ان کی بھیرت پر وقتی طور پر پردہ ڈال دیا۔

"زلزانه" كاسب سے بردا تاثر جوفی الحقیقت كراء كن ب- عام راوى ير بديز سے كا كديد بریلوی کھتے فکرجس قیوری شریعت کا حال ہے وہی اصلاً حق ہاورملائے ویو بندیجی دراصل ای كے قائل بيں ۔اس تاثر سے خداكى پناه افساف كى بات يہ ہے كه تصوف وطريقت كے درواز ب ے جو بے شارغار خیالات وتصورات بر بلوی کھنے آگر جس داخل ہوئے ہیں ای تتم سے بہتیرے افكار وعقائداس طلق من محى ورآئ عين يصوب بندى علقه كها جاتا بدمبادات ورياضت كى کنزت،اورادوتسیحات کی فراوانی کشف وکرامات کی ریل پیل، وضع قطع کازامد شاسٹاکل اور بے خاراخلاقي فضاكل كاوجوداس باستكاضا من فيس كدتمام متنا كدومزعومات لازمأ يرحق بول-خواري اور معتزلہ جیسے بدنام فرقوں میں بھی تاریخ بناتی ہے کہ بڑے بڑے عابد، مرتاض اور متنی حضرات تحرّرے ہیں محران کے بعض عقائد کی بناء پر علمائے سلف نے انہین الل سنت والجماعت میں شال نبیں کیااور بہت ہے تشد دیسنداور تیز فوبزرگوں نے قوانیس کا فری قرار دے ڈالا۔اس۔ گاہر ہے کہ بریلوی یا دیو بتدی بزرگ طاہے بظاہر کتابی طابد و زاہداور وق صفت اور صاحب كشف وكرامت بوليكن اسعلم يأعمل كى وجدا كى كبي والرائد يلى مصوميت كا دهف حاصل شبیں ہوسکا ای لیے ہم با تکلیف کہ کتے ہیں کہ مولا ڈاشرف علی یامولا ٹارشیداحم کشکوی یامولا ڈ محمدقاسم نوتوى رحمة الله علهيم كي طرف جواجض اقوال يلاحوال منسوب كن مح جي جن سي شريعت ا ہا کرتی ہے تو یامنسوب کرنے والوں نے خطا کھائی ہے یا چھر بھی کہیں ان حدود جائز ہ سے ہا ہرنگل من بي جنبين فودا في كفؤول اورتقريرون في مصن فرمايا ب اوروالله العلم بالصواب " زلزل" كي معنف ك قلم كيين كين يدى خويصورت مبارتين نكى بين - مثلاً

'' یا پجریہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ کا روبار ستی شمان کی ذاتی خواہش آئی وغیل اور ہا تر تھی کہ اگر چیز مین کا سید تبقار ہا، فصل جاتی رہی اور کا شکاروں کی آئیں باب رحمت پر سر پھٹی رئیں لیکن جب تک ان کا پا خانہ تیار ٹیس ہو گیا ہارش کو چارونا چارر کنا پڑا''۔ (ص 129)

اگر بااثر کی جگہ موثر کا لفظ ہوتا تو ان سطروں کواردوئے معلیٰ کا بے میب نمو نہ کہہ سکتے تھے۔ کہیں کمیں قلم نے زبان کے دخ سے شوکر بھی کھائی ہے۔ مثلاً "ان حضرات كيني فقبائ حند كفركا اطلاق جمي فيب دانى يركرت بين و داقرارى كفر اپ خفانوى صاحب كين بين كتى بيئاشت كرما توقبول كرليا كيائيا" . (س 8) تنين كالفظ تقريبًا متروكات بين شال ب علاده اس كي تول كرلي كئي ہے "ك بجائے كر ليا كيا ہے" كا موقع ففا كيونك مفول" كفر" ب جو ذكر ب ندكة " مفيب دانى" كيين كيين اسلوب تحرير كلنيا بوكيا ب مثلًا

"ا \_ بحان الله إذ راغلبه حق كي شان او د يكهو" \_

"اے" نے فقر کوزنانہ مناویا۔ (س 23)

اس الويل تيمرے كے بعد ہم فاعل مصنف سے بوے دوستان ويرائے ميں بيكر ارش كري م كدا أرحمكن بوتو وه محى وقت ديوبنديت اوزير يلويت وغيره كے سارے تخيلات كوايك طرف ر کار خالی طلب حق کے جذب سے دین وشریعت پر فور کریں۔ یہ مجھنا کہ فلال مکتب سرتا سر باطل باور المارا مكتب فكرالف سے يا تك برحق ب آ دى كے بيميل حقائق تك فيس بينجا تا۔ ايمان و املام كيمر چشق قرآن وسنت بين شركه كي شخ طريقت كے اقوال اعمال اس يقل كه بهم شاو عبدالقا درجيلاني ياخواجها جميري يافلال فلال اولياء واقطاب كحال وقال يروجه كرين اورعفائد کے لیےان سے دلاک وقر ائن نکالیں جمیں خالی الذہن ہو کرانشداور سول کے ارشاوات عالیہ کومرکز ظربنانا جاہے اور دیانت دارانہ فور و فکر کے بعد جواصول و تواعد دہاں ہے دستیاب ہوں انہیں الف آخرة اروے كريد مجھ لينا جاہيے كد يجي اصل كوفى ہے جس يرتص كركھرے اور كھونے كا فيعذكها جاسكتا ب-اس مموثى يركحونا ثابث مون والامال خواه جنيد وثبلي بإعطار ورومي كابووه بهر حال کھوٹا ہے ادراس کسوٹی پر کھرا ٹابت ہوئے والاسکہ خواہ خوارج معتز لدکے باز ارکا ہوہ و بہرحال كراب يى اعتصام بالكاب والسنة ب، دوذ بن جس كرز بيت قرآن في يركد كردي ب جب حامله میں نزاع ، وتو الله اوررسول کی طرف رجوع کرد ، یمی ہے د واصول محکم جے ان اُغطوں عمادا کیا جاتا ہے کدانشداور رسول جی معیار حق جی اور کوئی قرد دنیا کے بردے برایسا نہیں جو ترایعت حقد کے لیے کموئی اور دھرم کاننے کی حیثیت رکھنے والا ہو۔

"زلزلہ" تصنیف کر کے اگر وہ یقین کر بیٹے ہیں کہ بریلوی عقائد کی سند دیو بندی علاء ہے۔ اُل جانے کے بعد بریلوی عقائد کی صحت قطعی ہوگئی تو یہ ایک مخالطہ ہوگا۔ جس میں ان جیسے معقولیت پیند کو ہرگز نہ بھنسنا جا ہے۔ نلوئے عقائد بفرق مراتب دونوں گرد ہوں ہیں ہے اور قرآن دسنت کے نصوص اس فلو پر نظام تھنچے ہیں۔ آخرت میں کم استعداد کے ہے عشل لوگ تو ممکن ہے تقلید جاند کے عذر پر معاف کر دیئے جا کیں گے گر موصوف جیسے نہیم اور ڈک استعداد بندوں کو اس کی تو قع نہیں رکھنی جا ہے۔ ایسی تو قع اللہ کی عطا کر دونہم سلیم اور علم وخبر کی ناشکری ہوگی۔

## مراسله بنام مولا ناعامرعثانی'' مدیر بچلی'' دیو بند جواب تبصره

وسيع الالقاب جناب مولانا عامر مثاني "مدير على" زيد كرمه

بعد ما ہوالمون نے امید ہے کہ آپ کے حزاج بخیر ہوں گے۔ سفر ج و زیارت سے والیسی کے بعد ' زلزل' پر آپ کا طویل تھر و پڑھا۔ اس درمیان میں کی باراراد و کیا کہ آپ کو خط لکھ کر شکر میادا کروں۔ لیکن ہر بار کوئی اہم مصروفیت حاکل ہوگئی۔ آج طے کر کے بیٹھا ہوں کہ خواہ کچھ بھی ہوجائے اینے اخلاقی فرض سے سکید وٹن ہوکرائی اٹھوں گا۔

بہر حال تبرہ کے بعض حصول سے اختلاف کے باوجود سے کمے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس قرا خدلی کے ساتھ آپ نے میری کتاب کے ساتھ اختیافر مایا ہے اس کے لیے میری طرف سے م خلوم شکریہ قبول فرمائے۔

اس میں کوئی شک نیس کراچی جماعت کے "محفوظ مفادات" کے خلاف قلم افغا کرآپ نے انتہائی جرائت مندانہ کردار کا مظاہر کیا ہے۔ کہیں کمیں تو جذبات کے نلاقم میں آپ کے قلم کا تیور انٹا غضبتاک ہوگیا ہے کہ بس بیآ رز و کہل آتی ہے۔ کد کاش اتح برکوآ دازل جاتی۔

ہار فاطر نہ ہوتو ذیل کی معروضات ملاحظ فرما کمی جوآپ کے تیمرہ کے مطالعہ کا ایک تقید گا جائزہ ہے۔ ایقین کیجئے کہاس کے پیچھے کی تھی پیکار کے آغاز کا قطعاً کوئی جذبی ہے بلکہ نیک نیتی کے ساتھ میں اپنے ذاتی واراوت سے صرف اس لیے آپ کو مطلع کر رہا ہوں تا کہ آپ اپنے تیمرہ کے بعض حصوں سے متعلق میرے رد عمل کا اندزہ لگا تیس۔

آپ نے اپنی جماعت کے اکابر پرمیرے عائد کردو الزامات کی سفائی میں تصوف کوسورد

الزام مفرائے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

"مرحوم علیائے دیو بند صرف عالم ی خیس تھے بلکہ صوفی اور شیخ بھی تھے۔تصوف کتنامی او کیول نہ ہووہ اپنے ساتھ کشف وکرایات اور قیمرات وتصرفات کے طلسم خانے ضرور لاتا ہے"۔ ( تھی ذاک نیسر بابت مادعی 1973 مدیو بندس 93)

اور تصوف کی ندمت کابید سلسله اس صے پرآ کرتمام ہوا ہے۔ "اور قر آن وسنت کو معیار بنانے والے ناقدین کی زبائیں مید کہنے پر ججور ہو جاتی ہے کہ تصوف نشر ہے ، سفسط ہے، شریعت کاوشن ہے"۔ (جی واک نبر بایت یا 273 ، دیو بندس 93) آپ کے ادشاد کے مطابق تصوف شریعت کا اس لیے دشمن ہے کہ وہ کشف و کرامات و تجرات و تصرفات کے طلعم خانے اپنے ساتھ و فرولا تا ہے۔ لیکن ای مضمون میں دو ای تین صفح کے بعد آپ کے قلم ہے جو بدعجارت صفح قرطاس پر شبت ہوئی ہے اس میں بھی تو بیطلم خاندا پنے پورے ساز وسامان کے ساتھ موجود ہے ، ملاحظ فرمائیں۔

''ہم شرقو اغیبا علیم السلام کی اغوی خیب وائی کے انکاری ہیں شداولیا واللہ کے کشف و کرامت کو خالص افسانہ تصور کرتے ہیں ، بلاشیہ اولیا واللہ کو سفا قلب کے بنتیجے ہیں ہے شار مغیبات کا ایساعلم ہوتا ہے جے شہود کہا جائے تو غلط نہیں اوران کی روحاتی قو تیں کمی نہ کی حد تک تصرف کی استعداد بھی رکھتی ہیں''۔ تصرف کی استعداد بھی رکھتی ہیں''۔ (جی ذاک فہر بابت اوس 1973 ورپو بندس 97)

آپ کی اس تحریر کے بہوجب جب اولیا واللہ کا کشف و کرامت افسانہ ٹیس بلکہ امر واقعہ ہادر صفاع تقلب کے بیتیج جس ہے شار مغیبات کا علم بھی ان کی مدر کہ وقد میہ کا ایک جانا پیچانا معمول ہے اور روحانی تو تو اں کے ذیل بیس تقرقات کے استعداد بھی ایک قرار داقتی وصف ہے تو بھر بتایا جائے کہ قریب تصوف پر اب شریعت دشنی کا اگرام کیوکر درست ہے البتہ شریعت کا دشن بھی کی کوقر ادر بنا ہے تو اسے ندقر ادر بینے جواد لیا واللہ کی ذات جس میں میں محالت البلور امر واقعہ کے تشکیم کرتا ہے اور تصوف کو موقعہ دیتا ہے کہ دواس کا اشتہار کرے۔

قر آن دسنت کومعیار بنانے دالوں میں آپ کی جومتاز حیثیت ہے دومحان بیان نہیں ہے اس لیے آپ کے متعلق بیشہ بھی نیش کیا جاسکتا کہ آپ نے اولیا واللہ سے میں کشف د کرامت اور تصرف وغیب دانی سے متعلق اپنے جس شبت مقیدے کا اظہار فربایا ہے وہ تصوف کے زیرا ثر ہوگا بلکہ کہنا ہوئے گا اس خصوص میں جو پھھ آپ نے ارشاد فر مایا ہے وہ قر آن وسنت کے مین مطابق اور شرایعت اسلامی کا مین مطاوب ہے۔

میری جمادت معاف فرما کمی تو عرض کروں گا کہ یہاں تکا کر بات الٹ کئی کہ شریعت کا دشمن تصوف نیمیں رہا کیونکہ وہ جو پچھاہے ہمراہ لاتا ہے وہ تو شریعت کا عین مطلب ہے جب صورت حال ہے ہے تو اب آپ ہی ہتا ہے کہ جوائے شریعت کا دشمن کہتا ہے اے کیا کہا جائے۔ یہاں تو آپ نے انبیاء کے بین شرافوی فیب دائی کا احتراف کیا ہے۔ نفوی فیب دائی ہ آپ کی کیا مراہ ہے اے تو آپ ہی بتا کی گئے لین عام گلوق کے لیے " ہے قید ملم فیب" کے احتراف میں آپ کے تھام نے تکی ہوئی ایک اس سے بھی زیادہ واضح عبادت میرے بیش نظر ہے، ملاحظ فرمائے۔

''ا نبیا ہواگر بھش غیب کی ہاتیں معلوم ہو کیں تو ان کا ذریعہ وقی یا البام یا اتھا ہ تھا اور ہم لوگوں کا ذریعہ علم انحساب، قیاس منطق ،اورغلم ہیت وغیر وہے۔ بیفرق ذرائع کا فرق ہے۔اصل واقعہ دونوں جگہ موجود ہے بینی غیب کاعلم ، جو واقعہ ابھی چیش ٹیس آیا کل پر موں چیش آ سے گا دو فی الحال غیب بی ہے لہٰذا جزوی معنی جس ہم سب بغرق مراتب عالم الغیب جیں''۔

( بن باب الاستفار بابت عمبر 1966 م)

اس عبارت پر قلرواع تقاد کے مختلف گوشوں سے جواعتر اصات دارد ہوتے ہیں الن سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا جا ہتا ہوں کہ جواوگ انبیاء دادلیاء کے من میں علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی لفظ عالم الغیب کے اطلاق کوخدا کے ساتھ مخصوص تھتے ہیں اور فیرخدا پراس لفظ کا اطلاق حرام قرار دیتے ہیں۔

بی بات اگر تصوف کی زبان سے ادا ہوتی تو نییں کر سکنا کداس فریب کی پشت پر سکتے تازیانے پر سے الیکن وہی بات آپ فرمارہے میں تو کون کر سکتا ہے کہ آپ کتاب وسنت کے معیارے ہٹ مجے۔ تصوف کونلی الاطلاق شریعت کا دشمن کہتے ہوئے آپ کو بیضر ورمحسوں کرنا چاہیے تھا کداس جیلے کی ضرب کہاں پڑے گی۔ میں یقین کرنا ہوں کدآپ بید دعویٰ بھی ٹیس نابت کر سکس کے کہ
ام الطا تفد حضرت خواجہ حسن بھری رضی اللہ عندے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث
و بلوی رحمت اللہ علیہ تک جن جن بزرگوں نے تضوف کی آبیاری کی ہے وہ قر آ ان سنت کو معیار بنا
نے والوں میں نہیں متھ اور نہوں نے کیے بعد ویگرے صدیوں تک شریعت کے ایک وشن کواہے
انسینے سے لگائے رکھاتھا۔

واضح رہے کہ چند جائل اور مکارصوفیوں کے فلط کرداروں کی بنیاد پر تصوف کوشر بعت کا دشن کہتا پالکل ایسا بی ہے جیسے چند عمیار و بدا طوار علماء کے غلط کردار کی بنیاد پر کوئی علم وین می کو شریعت کا دشمن کہتے گئے۔

تصوف کی خرمت پراپنے دل کی ہے جینیوں کے اظہار کے بعد ایک دلچیپ مقد ساآپ کی عدالت میں واپنی کا عدالت میں واپنیا گان ہے عدالت میں واپنیا گان ہے کہ کہ آپ کے حالت میں واپنیا گان ہے کہ آپ کے لیے تاریخ محافت میں شاید ہے پہلاموقع ہوگا جب آپ خود اپنے خلاف قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس کریں گے۔

بات کمی جامل و بے دین صوئی کی تیں جو تبوری شریعت پر یقین رکھتا ہے بلکہ آپ جیے تصوف و شمن اور تو حید پرست کی ہے جو کتاب وسنت ہی کو معیاد حق مجتنا ہے اور بات بھی کشف و کرامت ،غیب دائی اور تفرف کی تبیل بھے غیر انقد کے حق جس آپ بھی تشلیم کر بچے ہیں بلکہ بات اس مجدہ نیاز کی ہے جس کا غیر انقد کے حق جس ہونا ہمارا اور آپ دونوں کا متفقہ تقیدہ ہے۔
بات کی سال ویشتر کی ہے۔ شاید آپ کے حافظے جس موجود ہو ، اور نہ ہوتو تھی بابت ماہ فروری سام کا کا قائل نکا لیے اور اس کے صفح تا کہ پر نظر ڈالے ۔ آپ کے ایک مضمون کی بابت شاید کی ورٹی ہے ایک حقون کی بابت شاید کسی نے آپ کو کلھا تھا کہ آپ نے مواد تا مودود دی پر چوٹ کی ہے اس کے جواب جس آپ کے تقیدت کی جوتسوریا تاری تھی دو ہیں ہے ۔

'' وہ خض مولانا مودودی پر کیا چوٹ کرے گا جس نے مولانا موسوف کی خداداد عظمت و عبتریت کے آستانے پردن کی روٹنی میں بجود نیاز لٹائے ہوں''۔ ( بنگل فروری 1963 میں 54) یقین کیجے ابات کی صوفی اور شیخ کی ہوتی تو ہم اپنے دل کی آزردہ کو سمجھالیتے کہ تصوف چونکہ نشہ ہے سنسط ہے ، نثر بعت کا دشمن ہے۔ اس لیے صوفی اگر خدا کا آستانہ چھوڑ کراسیے کسی ممروح کے آستانے پر بھود نیاز لٹا تا ہے تو اس میں چندال تجب کی بات نیس کیونکر نشخ میں بہت جانا تو انسان کی سرشت ہے اور جب سودوڑیاں کا شعور ہی سلب ہو گیا ہوتو کسی گزاہ کے ارتکاب کے لیے رات کی تاریکی اور دن کا اجالا دونوں برابر ہیں۔

تیکن اس حاوثے کا سب سے بڑا ماتم تو یہ ہے کہ مولانا مودودی کے آستانے پر مجدہ ربح پیشانی تھی بدست صوفی کی تیں ، تھی قبر پرست مجاور کی تیں بلکہ نظام شریعت کے ایک عظیم مختسب کی ہے اور کتاب وسنت کو معیار بنانے والے وقت کے سب سے بڑے نقاد مولانا عامر عثانی کی ہے۔

وہاں تو ''مرحوم علائے دیویند' صوفی اور ﷺ تھاس لیے سارا الزام تصوف کے سرڈ ال کر یات رفع و فع کر دی گئی حکین بہان غیرت اسلامی پوچھتی ہے کہ عقیدہ تو حید کے اس تا زہ خون کا الزام کس کے سراڈ اللہ جائے؟

اور پھر غیراللہ کے آستانے پر بجدہ نیاز کا یہ واقعہ ایک می بارٹیس ہے کہ اے اتفاقی حادثہ کہہ کر بات رفع دفع کر و بیجئے بلکہ بچھ ہی ہر سے کے بعد پھر مولانا عامر عثانی کی چیٹائی ہر دوسرے آستانے پر بجدہ ریز ریکھتے ہیں۔ بہت ممکن ہے یہ واقعہ بھی آپ کے حافظے سے نکل گیا ہواس لیے یا والائے دیتا ہوں۔ بھی کا حاصل مطالعہ نمبراگر آپ کے فائل میں ہوتو اسے کھو لیے اور مولانا و صید الدین خال صاحب کی کتاب 'علم جدید کا جیلئے'' پر آپ ایٹا یہ تیمرہ پڑھیے۔

"اورآئ جب کران کی تازہ کتاب کو خدمت می کا ایک انمول نموند تصور کرتے ہوئے ہم اپنے قلم کی جبین نیازان کی بارگاہ پس جھارہ بیس تو یہ بجدہ ہے اختیاران کی ذات کوئیں۔ اس میں کو ہے جس کے آگے بوری کا نئات خواتی نخواتی بجدہ ریز ہے !۔ ( جھی کا حاصل مطاحہ فہرس 10) اپنے کسی محدوج کی بارگاہ بیس مجدہ ہے اختیار کے جواز کے لیے بید لیل اگر قائل قبول ہوتو مزار کی چوکھٹ کا بوسہ لیلتے ہوئے بدست صوفی بھی تو بھی کہتا ہے کہ بری جبین مقیدت کا بیہ افران صاحب مزار کی ذات کوئیں بلکہ اس جلوہ حق کو ہے جس کے آگے خواتی نخواتی سارگ کا نئات محدود ہز ہے۔

پرانساف كاخون ى تويكبلاك كاكدايك ى دليل آپ كون بي مرف اس ليے تول

کر لی جائے کہ آپ تصوف کے دشمن میں اور صوفی کو اس لیے او پر پڑھا ویا جائے کہ وہ فریب تصوف کا حامی ہے۔

تیمرہ کے خاتے پرآ پ نے دوستانہ پرائے میں مجھے فاطب کرتے ہوئے تحریفر ملیاہے: '' یہ بھنا کہ فلال کشپ فکر مرتا سر باطل ہے اور ہمارا اپنا کشب فکر الف سے یا تک برخق ہے، آ دی کے بے میل حقا کن تک نیس بینچا تا''۔

معلوم نیس کس عالم میں آپ نے بیر جیب وقریب کلت پر وقلم فر مایا ہے بات بالکل اشیت رائن کی ہے کس بھی مکتبہ فکر کوکوئی عاقل و خدا ترس آ دی ہی بچھ کر قبول کرتا ہے کہ وہ کل کا کل برخق ہے۔ اگر اس سے علم اعتقاد میں کل کا کل برخق شاہو بلکہ بچھ برخق ہواور پچھ باطل ہوتو ظاہر ہے ایسے مکتبہ فکر سے وہ خسلک علی کیوں ہوگا اور اگر علم شعور کے بعد بھی وہ خسلک ہے تو باشہدوہ اپنے وین میں علقی نہیں بلکہ فاسدا فراض کا شکار ہے۔

میرائے مکتبہ فکر کے بادے میں تو بھی اعتقاد ہے البتہ آپ جس مکتبہ فکر سے وابستہ ہیں ارشاد فر ماہیے کہ دو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کل کا کل برخ ہے یا بعض برخ ہے اور بعض باطل آ ہے تو آپ کہ نہیں سکتے کہ کل کا کل برخ ہے کہ کو کلہ بیا بی محفظہ بیا بی محفظہ بیا جی کے ذریعہ و دانستہ کے دیا و دانستہ ایسا کی ایسا کہ بیا ہے کہ دیا و دانستہ آپ کی کے ذریعہ و دانستہ آپ ایسا کی ایسا کہ بیا جس میں تن کے ماتھ باطل کی آ میزش ہے۔

باقی رہ کیایہ موال کد کمی دوسرے مکتبہ فکر کوسر تاسر باطل نہ سمجیس جب بھی پر حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ دو باطل ہے نا قائل قبول ہے ، واجب الرد ہے کیونکہ باطل اور حق کا مجموعہ مجمی حق نہیں بوسکنا۔

میر تحت ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے اپنے طور پرایک نہایت دل آ ویز اور حکیمانے تھیجت چھے تحریر فرمائی ہے۔

''ایمان واسلام کے سرخشے قرآن وسنت ہیں شدکہ کی شخط طریقت کے اقوال واعمال ماس سے قبل کہ ہم شاہ عمد لقادر جیلائی یا خواجہ جمیری یا فلال قلال اولیا ، واقطاب کے حال وقال پر وجد کریں اور عقائد کے لیے ان سے ولائل وقرائن ٹکالیس ہمیں خالی الذہن ہو کر اللہ ورسول کے ارشادات عالیہ کو مرکز فکر بنانا چاہجے۔'' یاد آتا ہے کے موادنا مودودی نے بھی کہیں ای طرح کے خیال کا ظہاران لفتلوں میں فرمایا

'' میں نے دین کو حال یا ماضی کے اشخاص سے بچھنے کے بجائے بمیشہ قر آن وسنت ہی ہے سیجھنے کی کوشش کی ہے۔

یُراند مائے تو عرض کروں کد شعب رسول ہے مخرف کرنے کے لئے جس اپرت میں منکرینِ حدیث الفظار کیا کرتے ہیں اور القر مجتز ین کے ساتھ جائری وَائِنَی وابطنی کے خلاف الل حدیث مطرات نے جوشیو والفیار کر رکھا ہے کم ومیش وی طریقہ اکا ہراُ مت ہے جمیں بے تعلق کرنے کے لئے آپ معزات استعمال فرما ہے ہیں۔

جہاں تک تر آن وسنت اوراندورسول کے ارشادات عالیہ کومرکز قطر بنائے کا سوال ہائی حقیقت کبری ہے کے انگار ہوسکتا ہے؟ کین دراہیل بحث قر آن وسنت کے الفاظ و مہارت میں نہیں اُن کے مالولات و مفاتیم میں ہے۔ غیر منصوص سیائل میں دلائل کے انتخرات اور اُصوص کے معالی و مطائب کی تعیین کا مرحلہ بغیر افتقاص و رجال کی رہتمائی کے کیونکر لے یا سکتا ہے۔ خود مولا نامودودی نے بھی تو تفہیم القرآن اور تقییم الحدیث تفیف کرے کی خدمت انجام دی ہے اور آ ہے بھی جنگی کے باب الاستضار میں ہرماہ بھی فریضانجام دیا کرتے ہیں۔

پھر یہ کتے قتی کی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ حضرات ماضی کے اشخاص کے لئے یہ تن مسئل میں کے اشخاص کے لئے یہ تن مسئل میں کرتے کہ آن سے کوئی وین سجھاور ڈوسری طرف کتا بیس آھنیف فرما کرخود اپنی بایت ہم سے میرچی شالیم کرانا جا ہے ہی کہ وین سیحف کے لئے ہم آپ کی طرف رجوں کریں۔ طاہر ہے کہ سمان کی جواب میں ورق کے ورق سیاد کرنے کا مدعا سوال کے اور کیا تا و سکان ہے کہ دین سیحف کے لئے لوگ آپ کے اور کیا تا و

ی بھر سو پینے کی بات ہے ہے کہ قرآن وسنت کی تقییم اور دین کی تشرق کے سلسلے بیس مولانا مودووی کی فکر دصوابدید پرامتا و کر کے با مسائل کے جواب بیس آپ کے رشحات تلم پر مجروسر کر کا گر ہم قرآن وسنت کے تارک قرار نہیں دیئے جا بھٹے بیس تو یہ بات مجھ میں نہیں آئی کہ چھ صدی چھپے بے کرقرآن وسنت کی تقییم اور اسلام کی آخری کے سلسلے بیس اگر ہم باشی کے اشخاص کی اصابت رائے پرامتا و کر لیس تو ہم پرقرآن وسنت سے اثراف کا افزام کیوں کر عائد ہوجائے گا۔ آخر بھی کے ای ڈاک فیر میں آپ می کے قریب تو یتج روفیت ہوئی ہے۔ " تنام مسلمانوں کی طرح احناف مجی قرآن سنت بن کومعیار مائے ہیں۔ان کا ایمان سید بے کے سوائے خداور سول کے کمی کا تباع واجب نیس اور فقها مرکی تقلید خداور سول بی کے احکام کک بیٹیے کا ذراع ہے۔"

سنتی بیب بات ہے کہ جس طفر کا جواب آپ نے اپنی اس تحریر کے ذریعہ وے کر آیک قابل خسین خدمت انجام دی ہے وہی طفر ہم پر ذہراتے ہوئے آپ کو ذرا بھی زحت ٹیس بیش آئی۔

میں تو بینیں کر سکتا کہ خدائن استہ حضرت فوٹ اعظم جیلانی اور حضرت خواجہ اجمیری اور ویگر اولیا ءواقطاب رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی طرف ہے آپ کے دل میں تکاور کا کوئی جذب موجود ہے لیکن اتنی بات کہنے کی اجازت ضرور جا ہوں گا کہ قرآن وسنت کی تضییم اوروین کی تشریق کے سلسلے میں آپ کے زود یک ان ہزرگوں کی اتن بھی حیثیت تعیم ہے بھتی تنہیم القرآن اور تشہیم اللہ بٹ کے مصنف کی یا جل کے باب الاستفساد کے جیب کی۔

و پسے اس شکایت کے باوجود آپ کے قلم کا پیش آئی جگہ یہ ہے کدوین کی تغییم وقشر تک کے سے سلسط میں ان ہزرگوں کے متعلق قر آن وسنت سے انحراف کی کوئی روایت آپ ٹک پیجٹی جوقو پر طا اس کی نشائمہ بی فریا ہے یا ہم نے قر آن وسنت کے طاف ان کے کئی قول کو اپنامر کو فکر بنالیا جو تو اے بھی متعین طور پر داشتے تھے ہے۔

قر آن وسنت کو کسوٹی کی میٹیت میں پئیٹی کرتے ہوئے آپ نے قریر فرمایا ہے۔
"اس کسوٹی پر کھوٹا ہونے والا مال خواہ جنید وقتلی یا عطار وروی کا ہووہ بہر حال کھوٹا ہے۔
اس کسوٹی پر کھر اشاہت ہونے والا ساکہ خواہ خواری ومعتز لد کے بازار کو ، دوہ بہر حال کھر ا ہے۔"
اس حبارت میں بیان کا لیس منظر چاہے کمٹنا می ورست کیوں شہولیتن انداز بیان نہایت و گئر اش اور پر شوخ جسارت کا حال ہے۔ ہر چند کہ تمثیل کے لئے مفر وضات کا میدان بہت و سی اگر ماش میں اظہار مقصود ہے نیاد واز الد میٹیت مرفی کا جذبہ فرایا ال ہو کیا ہے۔
ہیکن اس تمثیل تقابل میں اظہار مقصود ہے نیاد واز الد میٹیت مرفی کا جذبہ فرایا ال ہو کیا ہے۔
کاش آپ کا قلم حقائق کی تعبیر میں شیود آ واپ کا لحاظ رکھتا ہوتو یقین سیجھے کہ آپ کے قلم اوان سے بہائے موقو یقین سیجھے کہ آپ کے قلم اوان سے بہائے موقو یقین سیجھے کہ آپ کے قلم اوان سے بہائے موقو یقین سیجھے کہ آپ کے قلم اوان سے بہائے موقو یقین سیجھے کہ آپ کے قلم اوان سے بہائے موقو یقین سیجھے کہ آپ کے قلم اوان سے بہائے موقو یقین سیجھے کہ آپ کے قلم اوان سے بہائے موقو یقین سیجھے کہ آپ کے تاب کے تاب کے تاب کہ کہ کہ بہائے موقو یقین سیجھے کہ آپ کے تاب کے تاب کے تاب کا خواری کی تاب کی کھوٹر کیا ہوئی ہوئی کے تاب کی کھوٹر کیا ہوئی ہوئی کا دوران کے بیا ہے تاب کیا کا دیکھا ہوئی ہوئی کا دوران کے بیا ہوئی ہوئی کا دیکھا کہ کوئی کوئی ہوئی کا دوران کے بیا ہے کہ کہ کیا ہوئی گھر

آپ نے اپنے تبسرے کے آخری پیرے میں تصفیحت کرتے ہوئے تو الما ہے۔ '' واز ا'' تصنیف کر کے اگر وو ( لیعنی مصنف ) پر یقین کر مینٹے بیں کہ بریلوی عقائمہ کی حت قطعی ہوگئی تو بیائیک مظالطہ ہوگا جس میں ان جیسے معقولیت پسند کو ہرگز نہ پھنستا جا ہے۔غلوے عقائد بفرق مراتب دونوں گروہوں میں جیں۔''

خداشاہ ہے کہ "زر لا" تھنیف کرتے وقت یہ بات میرے حاشیہ خیال میں بھی ٹیل تھی کہ میں دیو بندی علاء ہے اپنے عقائد کی سند حاصل کرنے جارہا ہوں۔ بلک اس کتاب کی تھنیف ہے میرا مدعا صرف انتا تھا کہ دیو بندی علاء جو تو حید وسنت کے تنیا اجارہ وار بن کر دوسروں کو مشرک مجھتے ہیں۔ آئیس و نیا کے سامنے اچھی طرح میان نقاب کر دیا جائے کہ اپنے کروار کے آئیے میں وو خود کتنے بڑے مشرک ہیں جیسا کہ اپنی کتاب کے سخی ۳ پر میں نے اس خیال کا اظہار بھی کیا ہے۔ میرے سالفاظ ہیں۔

'' کی بوچھے تو ای طرح کی خو دفر بیوں کا جاد دؤ ڑنے کے لیے میرے ذہن میں زیر نظر کتاب کی ترتیب کا خیال پیدا ہوا کہ اصحاب عقل والصاف واضح طور پر پیچسوں کر لیس کہ جولوگ دوسروں پر شرک کا افزام عائد کرتے ہیں دو اسپے نامنہ اعمال کے آئیے میں خود کتنے بڑے شرک ہیں۔

اور خدا کاشکر ہے کہ کتاب کے مطالعہ سے ااکھوں افراد نے اپنے خیالات کی اصلاح کی ہے۔ ہے اور بے شاراسحاب نے دیو بندی مکتبہ قلر کے متعلق اپنے حسن قلن کا کچر پور جائزہ لیا ہے۔ کتاب کی اشاعت کو ایک سال ہے ذائد کا عرصہ و گیا لیکن ملک کے طول وعوض ہے ایک تحریب می اسلامی میں چینٹے کیا گیا ہو کہ قال کتاب کے حوالے خلاد ہے گئے ہیں بھے ایک موصول میں ہے وہی من نے نبائج اخذ کئے ہیں وہ سے میں ہیں آپ نے بھی تذکیرہ تا نہد و فیرہ کی فلطی کے مطاود جو دراسل کتابت کی فلطی ہے۔ حوالہ جات اور کتاب کے مرکزی قفر کے متعلق المباری کا ظہار میں فرمایاہے۔

اب باقی رہ گیا ہے عظائد کی صحت کے لئے سند تلاش کرنے کا مرحلہ تو اس کی احتیاج آئی لوگوں کو چیش آسکتی ہے جو ہے سندہ وں اور یہاں تو خدا کا شکر ہے کہ انکہ دین وطت کے توسط ہے کتاب وسنت کی سند بہت پہلے ہے ہمارے پاس موجود ہے۔۔۔۔۔۔اس کے ہوتے ہوئے اب مہمی حرید کی سند کی ضرورت بی کہا ہے؟ اور وہ بھی معاذ اللہ علائے ویو بندگی سند جو خود الزامات کی ذریش ہیں۔

جذبات کی رومیں مخط بہت طویل ہوگیا جس کے لئے معذرت جا بتنا ہوں زعر گی نے وفا کی تو تیجر ملاقات ہوگی۔

## نقل مراسله حکومت امریکه بابت' زلزلهٔ' یونا یکٹڈ اسٹیٹ لائبر ریی آف کا نگریں

سٹرارشدالقادری معنف، دُلزل کمتِدجام نور جشید بودانڈیا۔

عالى جتاب!

ہم نے "زازلہ" نام کی ایک کمآب طاصل کی ہے جن کے مصنف آپ ہیں۔ اس کمآب کو فہرس کی ہے۔ جن کے مصنف آپ ہیں۔ اس کمآب کو فہرس میں از تیب دیے کے ہمیں چند معلومات کی ضرورت ہے جو جرشتہ" ان لینڈ" پر قراہم کی جا تی گا۔ یہ محاز ان گا۔ یہ معلومات آپ کے نام کوامر کی وہ المطالعہ کی فہرست ہیں وہرے ناموں ہے محتاز کرنے کے لئے استعمال کی جا کمیں گی۔ یہ وکلہ ہم بذات خود آپ کی تصنیف کے متعلق کوئی سمجے معلومات تر تیب نہیں دے سکتے ۔ اس کے ساتھ والے فارم کواگر آپ اولین فرصت ہیں پر کرکے ارسال کردیں تو میں نوازش ہوگی۔

مزای ایس گیتا استند فیڈ ڈائر یکٹر لاہر بری آف کا گری اپی ایل فیر ۴۸۰ پردگر لیس ساؤتھ ایشیا

